

سُره النّابع في المنابع في المناب

اکین طبیل القدر تابعین می میان می میان

: قالیف : حضرت مولانا **میری برآزش صاد مطابری** انتازهدیث دفتسردنانیم(اقل) مجسطیة *عبدا*آباد ملیفهار صفرت می ات ندمولانا الشاه ا**برازالمی** صامعی داست بر ماهم



#### جمله حقوق محفوظ بين .

نامركتاب:- سيرةُ التابعين م

مدة تف - مولانا محدعبد الزعن صاصب مطابرتي حدر آبادي

مصحح بد مولانامحد يوسف صاحب وهاميورى قاسمى

كستابت: معروشيع الزعن بن مجوب الزعن بخورى قائى

اهد تسام: وافظ فيض الرحن مرواني

معكاون وافظ وكرالاعن الرعاني

طباعت - شعيب يزشرس، عابك واران دراى عا

تَعَداد: ايك بزادايك و

فتيمت: تورويخ



رَبِانْ بَافْ يَكُونِي كُونِي كِاللَّهِ كَالْمُونِي كِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ستُ اه النحام يسي رم



# الواين على اين اليّدويُّ

بعد حمد وصلوة :-

معرب مورن اسلامی سے داخش بن احریش بیت حدد آبادی سے بن بخربی واقت بول ا مولن اعلوم دین واسلامی سے داخش ہیں جنوبی بند کے دینی قئی علقوں بین آپ کی بیش بہا خدرات رہی ہیں مولن نے بندوشان کے ختلف اواروں سے استفادہ کیا ہے۔ آخری بریس مظاہر علوم خلع سہار نیور دیوبی سے علوم دینیہ کی تحصیل کی اور اصولی دین وظم مشریعت میں اعلیٰ مندیں قامل کیس تیصیل علم سے بعد جامعہ نظامیہ حیدرآ بادیس تقریباً پندرہ مال درش تدریب سے خدمات انجام دی ہیں ۔ اسلیے علاوہ مولئ اموحوث نے عامتہ السلین کی تعلیم و تربیت کی جان میں تصویمی قوم دی ۔ اس سلسلے میں اہل علم حضرات سمیلتے مجلس طبیت کی تامیس رکھی جس کا دین وظمی ملقوں میں اثر راہیے۔

ی چونکرموللنا توحید دسنت سے داعی وملبردار سفے اسپے شہر میں اہل بدعت کی نمالفتوں سے دو چاد ہوگئے۔ اس سال موصوف نے فریفٹہ ج اداکیا ادران کی نواہش کے کم نمالفتوں سے دو چاد ہوگئے۔ اس سال موصوف فریفٹ کے دوکیا اس کے نمالیت مقدس میں رہ کرملی ودینی فدمت انجام دیں. چانچ انہیں اس

مقصد تے حصول سے لئے تھا ون کی حرورت ہے۔ مجھے اس باست سے خوشی ہوگئ کرمولٹ کے مقصد کی تحیل ہو ۔ اِس بارے ہیں جو بھی اِن سے را مذمعا ونت کریں ہیں اُن کا میشکر گذار دہوں گا۔

والتسالم کتبُ الفقیرا لی الشُر ابوالحسن علی لحسنی الندوی

> مَكَّة الكُرِمــــــ ٣رصفرسش**ف**سّاليج



بنی نوع انسان کے لئے اسلام نے جُودِستورحیات ویاہے وہ کلم وعل کا مجموعہ ہے۔ اسلام میں علم کا بے عملی اور عمل کا بے علی سے کوئی تعلق نہیں۔ علم وعمل کے اس اجتماع سے "وستورحیات نے تحمیل پائی ہے۔

اسى دستور حيات كاكامل ومكسل تمونه رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كى

فراتِ اقدُسسہے۔ حیاتِ انسانی کے جننے بھی اعلیٰ نونے ہوسکتے تھے وہ سب آسٹ کی

حیاتِ انسانی مے جسے بھی اعلیٰ کموئے ہوسکتے تھے وہ سب اسپیٹ کی فاتِ اقدس میں جمع ہو گئے اور قیامت تک آپ کی حیاتِ طیبہ کو 'اُسوہُ حَسَدُ '' متسراد دیا گیا۔

فَصَلَوَاتُ مَ إِنَّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

رسول الله صلّ الله عليه و لم كُه "أسوة حَسنه" كى بيروى يس صحابُه كرام شنه بقدر استعداد حصّه پاكراكس كال محسل نمون كه (صلّ الله عليه وسلّم) أمين ومحافظ وتسرارياني -

بھراسی امانت کوانھوں نے "تابعین عظام" کی بہنچایا اور تابعین حفرات نے تبع تابعین کے حوالہ کیا۔ تبع تابعین کے اس مقدس طبقہ نے اِسلام کے اِس دی تورحیات می کو چاردانگ عالم منتقل کر دیا۔

وَنَجَزَاهُمُ مَا لِلْهُ عَنَّا وَعَنْ سَلَّا يُثِيراً لَهُمُيلِمِينَ حَزَلَةً مَّنْ فُونُونًا.

صُّابِ كُوامِ مِنْ تَا بَعَیِّن عظام اور تبَّع تا بعین حضرات كوجود بالمسعود سے اسلام . كتين زري دور وجوديس آئے - دُورِ صحابہ ، دُورِ تا بعین ، دُورِ تبع تا بعین . اسلام کی معراج کال کے یہ بین اُدوار ہیں جن پر اسلام کی عظیم عمارت دائم وقائم ہو گئی۔ قرآن کریم نے ان تینوں اُدوار کی رُٹ دوہایت اور اِن کے صلاح دفلاح کی شہادت دے دی۔

ک رصال کی جارت رہے ہیں۔ سورہ التوبہ کی آیت نمب اس میں اس کی مراحت ہیں ہے۔

ورده الدوردة المورى المستحدين المهمة الجديث والا نصاب و والسّاب والسّاب والمستحديث والا نصاب و والسّاب والمستحديث والآن نصاب والمستحديث والله والمدارية والمستحديث والمستحديث والمستحديث والمستحديث الله والمعالمة والمستحديث والله المستحديث المستحديث والمستحديث والمستحد والمستحديث والمستحديث والمستحد والمستحديث والمستحديث والمستحديث والمستحديث والمستحديث والمستحديث والمستحديث والمستحديث والمستحد والمستحديث والمستح

نڈکورہ آیت میں سابقین اوّلین (مہاجُرین وانصار) کی بیردی کرنے دالے وہی درگ ہیں جنہیں آج " تابین کرام "کے نام سے یاد کیا جا باہیے۔ یعن صحابہ کلا کی پیروی کرنے والے ۔

آس لحافات" تا بعین کرام "اسلام کاوه مقدّس طبقه قراریا تا معجمعول نے رسول الله صلے الله علیه وسلم کی تعلیمات و مرایات اور آپ کے اصحاب کی علی دعملی وراثت کو عام مسلمانوں تک پہنچایا۔

اس طبقے کے چنداسمار قابل و کر ہیں۔

تابعين كرام

إنه شهر كوفه (عراق) من المتم علقه بن قيس المتوفى للنه هم الم اسود بن يزيده المتوفى شكره مالم ابرا بهيم عني المتوفى للكره ، الم عام بن شعراحيل الشعبي المتوفى الله عام بن شعراحيل الشعبي المتوفى الله في المالية . المتوفى الكذابية .

البرملك من مين الم طاوس بن كيسان المتوفى الناجر

ساز شهر لفرو مين المحسّن بصري المتوفى سناير، المام محدين سيرين الم

مم بر ملك ثنيام مين الم يتحول الشامي المتوفى سلاهم

٥:- مُنَّةُ المكرم بي الم عطارب الى رباح المتوفي الالله -

٢: - خراسان من الم عطار الخراساني المتوفى سلاح -

٤: - ملك مصري الم يزيد بن الى مبيت المتوفى مثلاث

٨٠ مربينه منوّره ميں الم تسيدب المسيبُ المتوفى تلك جر الم محرّد بن تسلم ذُهريُّ المتوفى تنكيل حرام آبويجرين حزم ج المتوفى سنطاره ، الم دبيعةُ الرَّاكِ المتوفى لسّلاج

9: شهریمامه میں امام بھی بن کشریج طبقہ تابعین کرام کے یہ چندائم مُرئ ہیں جنھوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی دعوت و تبلیغ ، درس و تدریس علم وعمل کے لازوال نقوست جھوڑے ہیں جو

آنے والے مسلانوں کے لئے مینارہ نور ثابت ہوئے۔

پھر اِن کے علمی وار ٹین جن کو " تیج تابعین "کہاجاتاہے اس لانوال خزار' ملمی وعلی کو اقطائے عالم تک پہونچا دیا ، اورائ اسلام وا بیان کی جہاں کہیں بھی

روضى ملتى مع وه ابنى حفرات كاكوانام حات معد الالاالااللا

فَجَزَ آهُمُ اللَّهُ عَنْ سَآ إِعْرِالْمُثْلِينَ خَيُرالْجَزَآءَ

#### ان متبع تابعین کے چنداسا رگرامی قابل ذکر ہیں۔ **تنبع یا بعث ی**ں ج

ارام رَجَارِ بن حِوْهُ المتوفى مثلاه بهرام مّتَ وَهُ المتوفى صلاه المام رَجَارِ بن حِوْهُ المتوفى مثلاه بهرام المؤتى المتوفى مثلاه من وينازم مثلاه و مهرام المتوفى مثلاه و هرام الموقية فعان بن ابت المتوفى مثلاه و هرام المتوفى مثلاه و هرام المتوفى مثلاه و هرام المتوفى مثلاه و المتوفى مثلاه و المتوفى مثلاه و المتوفى مثلاه و المتوفى ال

ان سبحضات نے اسلام اورمسلمانوں کی ایسی ایسی خدمات انجام دی ہیں جن کی مثال سے دنیا کا ہر نرم سب خالی خالی نظر آناہے ، اور جن کے کارنا کڑھیات کو تاریخ نے اکس حرم واحتیاط سے محفوظ کر دیاہیے کہ آن وہ ایک کھنی کہ آبائی حیثیت سے پڑھی پڑھائی جاتی ہیں ۔

نَنَوَّرَا مِنْهُ فَيَوْرًا هُمُرُوا رُوَاحُهُمْ

نبی کریم صنے الٹیعلیر کے تھے اس مینوں قدُسی صفات، برایت یافتہ طبقات کی خصوصیت سے نسٹاندہی شنسرکائی ہے اور اِن پراپی سُنرخوشنودی کا بھی اظہار کیا ہے۔ <u> تعتدیم</u>

عَن عَبُنِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدُ أَنَكَ مَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّحَةَ عَبْرَ أُحَيَّى اَكُن يُنَ يَكُونِ نُحَةَ اللّهِ يُنَ يَكُونُ نُحَةً اللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ

فَتَحَمِد بِهِ حَضِرَت عَبِواللّهُ مِن مُسعودُ فُولَاتِ بِن رسول اللهِ حَلِيّ اللّهِ مِن اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

بیمروّهٔ لوگ میں جو اِن کے ہم زماز میں۔ (یعنی تابعین) ستے سالگ ہیں جہ ان کے ہم زماز میں۔ (یعنی تابعین)

بِقَروه لوگ ہیں جوان کے ہم زمانہ ہیں ( یعنی تربع تابعین)۔

دوسري روايت مين يدالفاظ مين-

خَيْرُالِتَّاسِ قَرُنِيْ ثُمِّرًا لَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُغُّالِكَ فِينَ

كَلُوْنَكُونَكُ مُدُدِهِ فِي (مُسَلِمَ شَرِيف ع كَابِ الفَفائل)

تر جمید دسب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے این (صحابہ کرام نا) پھے روہ لوگ جو ان سے متصل این (تابعین کرام) پھروہ لوگ جو ان سے

متصل ہیں (تبع تا بعین)۔ ,

مسلمانوں سے یہ تینوں طبقات اینے زمانے کے باعث خیروبرکت اور ہایت یافتہ وفلاح یاب ہیں۔ اہلِ اسلام کو انہی حضرات کی خیروبرکت ، مرمث ر و ہرایت سے روحانی وادی فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔

ندگوره بالا دونوں حدیثوں کےعلادہ ایک میسری حدیث بھی اِن شینوں طبقات (صحابۂ کرآمنہ، تابعین عظام، تبع تابعین) کے ہدایت یافتہ ہونے اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی تصدیق کرتی ہے۔

عَنْ وَيَهْ لَمِيْدِالْمُخْدُدِيَّ قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَكَّمَ يَا ثِنْ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَغُذُونِنَا مَّ مِّنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُ عُنِيكُمُ مَا ثَنَّ زَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَسَقُهُ لُوْنَ نَعَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ .

فُحَ يَغُونُونِ فِنَا مُرَّ مِنْ النَّاسِ فَيُعَالُ لَهُ عُرِفِيَكُ مُنَّى تَأْمَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَهُ فَكُفْنَهُ لَكُونَ

تُمَّ كَغُدُوفِكَ مُّ يِّكَ النَّاسِ فَيُقالُ لَهُمُوهَلُ فِيكُوُوَكُنَّ مَّ أَكَ مَنْ صَحِب رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيهِ وَمِسَلَّمَة ؟ فَهَقُولُونَ مَنْ صَحِب رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيهِ وَمِسَلَّمَة ؟ فَهَقُولُونَ دَة مِنْ فَهُونَ مَنْ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيهِ وَمِسَلَّمَة ؟ فَهَقُولُونَ

نَحَدُ فَيُفْتَحُ كَهُدُ. (مُسلم جزرے كتاب الغفال) ترجيد بد حضرت الوسعيد خدرى فراتے ہيں كدرسول الشرصلے الشرعليہ وسلم في ارتفا و فرايا ، مسلمانوں پر ايک زائد ايسا بھى آئے گاجس بيں ايک جماعت جهاد كرے گا، أن سے بۇ چھاجلئے گاكياتم ميں كوئي ايسا شخص بھى ہے جس نے رمول الشرصلے الشرعليدو للم كوديكھا ہو (ايسى جهالى) ود كيس ہے الاسمان ميں فتح دى جائے گا۔

وہ ہیں ہے ہاں و ووجہ (اسی بریسے) اسیں ح دی جسے ہے۔ پیٹر ایک اور جاعت جہاد کرے گی اُن سے بُو چھا جائے گا کہ تم میں کوئی ابیات خص بھی ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہوجس نے صحابی رسول کے کو دیکھا ہے ؟ وہ کہیں گے ہاں ایسا شخص ہم میں موجو دہے (اس کی برکت سے) اُنتھیں فتح دی جائے گی۔

پیٹر ایک اور جماعت جہاد کرے گی اُن سے پُو چھاجائے گاتم ہیں کوئی ایسانٹی ہی ہے جس نے دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے الوں کے دیکھنے والے کو دیکھاہے ؟ (یعنی تبع تابعین) کہاجا کی گاہاں ہم ہیں وہ تخص موجود ہے۔ بھر (اس شخص کی برکت سے) اخیں بھی فتح وے دی جائے گی۔ لااللہ الا اللہ د تعندي

چنا بخدوا قعریمی مے کہ اسلام کی بہلی اور دوسری نصف صدی ہجری میں جن جن معرکوں میں صحابہ کرام م یا تا بعین عظام اور آخریں تبع تا بعین صفرات نے شرکت کی معرکے تتوفیصد است الام کی

سَر بلندی کا ذریعه بنے ہیں۔ یہ تینوں جاعتیں (صحابۂ کرام نہ، تابعین عظام، تبع تابعین حفرات) الشر

کے ہاں وہ بسندیدہ ومجوب افراد قرار باکے کہ جن کی ندمرف تعلیمات وکر دار بلکہ انکا وجود بھی مخلوق خدا کو دنیا کی سرفرازی اور اقتدارسے ہمکنار کیاہے اور اسلامی سلطنت کے مدود کووسیع تربھی۔

ٱللهُ مَ نَفَعَ الكَ مَنَاتِهِ عُولاً فَعُ وَمَكَالِمُمْ

ان سب حضرات کامشترک اور ایم کارنامه قرآن وحد بیث کی حفا ظلت، اُس کی اشاعت و تبلیغ تھی - اگر اِن بزرگوں نے جا نکاہ مصائب و مُصن کق برواشت نہ کرے رمول الشرصلے الشرعليدوستم کی اُس عظیم امانت کومفوظ نہ کیا

ہوتا تو آج اسلام کاعلی وعملی وامن ویکھ مذاہب کی طرح خالی خالی رہتا۔ آج اسلامی تاریخ کاایک اوٹی طالب علم اینائسراونچا کتے بیا نگے وہل عالم

کے سادے فراہ مب کو یہ جیلنج کرسکتا ہے۔

اسلام کے علاوہ کیا کوئی ایسا فرہب بھی ہے جس کے بانی ورہما کی مکل سیرت وصورت اور تعلیات و ہوایات پورے متند فرائع سے ہمیں سیرت کرے ؟

جُواب زیم بلے ملا اور نہ آئندہ ملیگا، چیلنج کوئی جدید نہیں ہر دَور میں کیا کیا اور ہر دَوریں کیا جائے گا۔

> ٲؙۅؙڷڸٟكَ (بَائِئُ فَجِئُزُیْ بِمِثْلِهِمُ اِدَاجَمَعُتَنَا يَاجَرِيْرُ الْمَجَاصِحُ

یہ اعزاز دہرتری حرف اور صرف اسلام گوحاصل رہی ہے۔

اسلام کے ان مخلص خدصت گزاروں پر رات دن الشر کی رحمتیں و برکت

نازل ہوں انھوں نے رسول النّد صلّے النّدعليہ وسلّم كى سيرت، صُورت تعليمات و مرایات، اخلاق واطوار کی ایک ایک ادا کوجس تفصیل کے ساتھ دجمع کیا ہے کہ

اب رسول اللهر صلِّ الله عليه وسلَّم كي حياتِ طيبِّه كا كونيَّ كُوشِهِ ، كوني عملَ يروهُ خفا یں نہ رہا، گویا دیول البیّرصنّے النّارعلیروسمّ کی ساری زنرگی ایک کھٹلی کتاب ہے

جوعالم کے تمام انسانوں کو دعورت عل دیے رہی ہے۔

زىرمطالع كماب سيُرث التَّابعين "اسى طبقة تابعين كاكيسًّ افرادكي موائح حیات پرم<sup>شت</sup>مل ہے جن کی ساری زندگی سّرا یاعلم وعمل، دعوت و سّبَ پیغ

حدّوجهد، ایثاروقربانی میں وقف تھی۔

كوسشش يەكى گئى ہے كەكتاب يىن ان نفوس قديسيد كى ذاتى سيرت وكردار کے علادہ ان کی عظیم خدمات کا بھی کچھ ند کرہ واضح ہوجائے تاکہ اہلِ خدمات سنرعیہ کے لئے اِنکی خدمات اسمشعل راہ عابت ہوں ۔ آئین تم آئین وَمَاذُ لِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَذِيثِ زِ-

> خادم الكتاب والشنة عبدالرخمن غفرلهٔ ٢ فحرم الحرام سيسله سيثنب جده (سودي ابير)

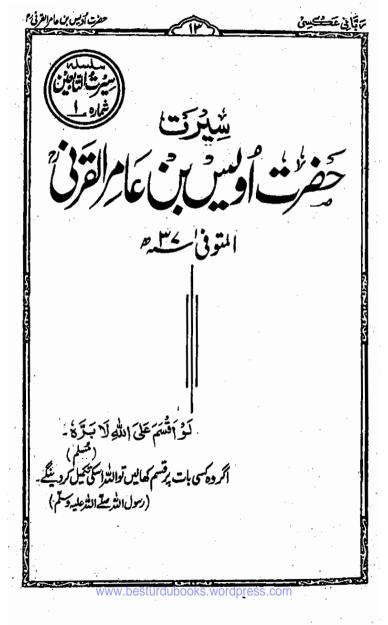

حضرت اکویس قرنی نے اپنی زندگی اسی تمنّا وخوا ہمٹ میں گزار دی، اِنکا جسم اگرچه بین میں تصالیکن رُوح مرینہ پاک کی گلیوں میں رواں دواں را کرتی تھی ۔ نبی کریم صلے الٹرعلیہ وسلم کو اُکویس قرنی سے خصوصی تعلق تصاآب نے ایک دن میں نہ تھ عصر والیوں کا مدونہ ال

آئے عُرَمُ قبیلہ مُراد (یمنَ) کا ایک شخص جس کانام اُویس جہے بین کی اطاد کے ساتھ تمہارے باس آئے گا، اس کے جسم پر برس کے داع بیں سب رمٹ چکے ہوں گے مرف درہم برابرایک اُغ باقی بوگا، اس کی ماں باحیات ہے وہ اُس کی دل وجان سے خدمت کرتا ہے وہ جب کسی بات پر قسم کھا تا ہے تو الشر تعالیٰ اسس کی بات پوری کردیتے ہیں، اگر تمکواکس کی دُعالینی ہوتو صرور دُعا کروالینا۔" رمسلم شریف نے جب نظریہ کو اس محقیقت متوالی کے لئے ہمیت نتظریہ

سیّدنا عرفاروق رضی الله عنهٔ اس معتقب منظر "کے لئے ہمیٹ منتظر ہے۔ نبی کریم صلّے اللہ علیہ وستم کی وفات ہوگئ ، خلافت صدّیق منہی گزر گئ کسیکن وہ

اسسے بعدحفرت اُولِسُ شنے پورچھا کیا تم نے عمالعا دوق خر ملاقات کی ۶

اس نے کہا جی وال! اور کہا کہ انصوب نے آب کوسلام بھی کہاہے۔ اس گفتگہ نے بعد صفرت اوس م نے دونوں کیلئے منفرت کی دُھا کی۔ (مسلم جزر مَكَ باب فضائل أُولين القرني )

## *چنداورخفرات سے م*لاقات:۔

حصرت اُولیسن کینے آپ کواہل ونیاسے دُور رکھنے کے لئے نہایت خستھال رَ إِ كُرِتْ اكْثَرْ حَصَّه بِدِن رُّدُها نِكِينَ كِي لِيُّ أَيْرِا تك نه بِومَّا تَها . بعض لوك انصير فقير مجهكر كميرًا ديديتم اور ديجر بعض منجلے إن كأمذاق أرَّاتے اوراً نھيں پريت ان یتے ہرزانے میں عافلوں، جابلوں کا یہی حال راہی، اولیار الله، ہی کیا انہیار عليهم السّلام بهي ان جابلون سے دوچار ہوئے ہيں. إنضين يا كل ، مجنون، ويوانه، احراً وغیرہ الجیسے حبیث عنوانات سے یاد کیا ہے۔ خود بھی محروم رہے دوسروں کو

مجى فحروم ركَما له ﴿ أَكُوْ وُ بِالسَّرِمِينَ التَّنْفِيطَانِ الرَّبِيمُ ﴾ معى فحروم ركَما له ﴿ وَمَنْ اللهُ مَنْ صَلَّ ﴾ جس كوكراه

مونا تھا وہ گمراہ ہوا۔ لیکن اہلِ نظر کی نگاہوں سے وہ چھُپ نرسکے اِن کی شیم رُوحانيت ابلِ ول نوگول كو دُور دُور سے كھينے رہى تھى اور ابلِ ول دُنيا ميں كم ہى

المواكرتي بن وَقَلِينٌ يُقِنْ عِبَادِى اللَّهُ كُوْر - الآية

اليسسى، ايك ابلِ دل تابعي شيخ مِهْم بن حيّان نے اپنے چشم ديرواقعات

اء مستنع امرم بن حيّان بعري كم بارس من المحسن بعرى الحصة ابي حس ول الكانع القال الواده سخت گرم دن تھا، حاھزین تدفین کے وقت گری سے پرلیٹان تھے ، قبر بونہی مٹی سے پڑ کردی گئی ایک گہرے بادل ف اللي قركو كليرليا جوقرت زلمباتها نه چورًا، كُفتْراياني برساكر رضمت بوكيا.

الم فتاده المحية بين كرجس دن أن كى قبر يرباول في بانى برسايا شام تك قبر برسبره المعركيا. (يميراعلام النبلارن واصطلاء) إلم ويبئ .

مصرشه معتی بن دیادی کیتے ہیں ستیج ہرم بن حیّان کمپمی کیمی زاتوں کو با ہم رشکا کہتے اور بندراً واز سے اس طرح کا کرتے۔

" في السين عن برتعب مع جرميّت كاطالب الدليكن مدارى دات موتار مهتا المواجمير اليسي شخص يرتعب بع جرجيم سع ورتاجو إور رات بعرموتا براد بها بود (حواله ايفًا)

اويس بن مام لقرقي بیان کئے ہیں جوحفرت اُویس کے ساتھ بیش آئے تکھتے ہیں۔ حضرت اوسین کی زیارت و ملاقات کے انتظار کو فیکاسفر کیا شہریں ہر حبگہ ر بافت کیا کچه پنته نه چلا، معلوم هوا که وه شهرین شا دُونا در هی آیا کر<u>ت</u>ه پی کیم كنام جى السے كربهت كم لوگ أنھيں جانتے ہى -شیخ مرم بن حیّان کیتے ہیں کہ میں اِن کی تلاکش میں کئی ون رہا آخر ایک<sup>ون</sup> مر فرات کے کنارے پہنچا وال ایک خص کودیکھا کہ نہرے کنارے وضو کررہا۔ اور ائینے کیڑے محد دائے جونکہ میں ان کے اوصاف سُن چکا تھا اس لئے بغیر ی تر<u>دّ دیکے بہا</u>ن لیا، وہ کچھ بھاری بدن، گندمی رنگ، بدن پر بال زیادہ، سّر مونڈھا ہوا، کھنی ڈاڑھی، جسم پرصوف کے کبرے، چہرہ بُرُوقار قسم کا، یں آگے بطرمها اورسلام كيا، انهول في جواب ديا، نين في كها أويس تم يراالتركي رحمت ہوکیاحال ہے ؟ فرایا الله کاشکرواحسان ب ایتها بون، زندگی کے دن پورے کرر ما موں، لقآرِ رب کا نتظارہے، بس اس دنیاسے کھھ اورمطلب نہیں۔ اكس گفتگو كے درميان أن كى حسر ئيسته حالت يرمي روير ا، مجھے روتا دھيكم حضرت أوبين في مايا، مرم بن حيان الشرتمهاري منفرت فرائع ميرب بهائي تم ایساکیوں رورہے ہو؟ تمکومیرا پتدکس نے دیا؟ یں نے کہا السرنے مجھے توفیق دی بس اسی کی ہدایت بریس بہاں آگیا۔ سضيخ برم بن حيّان كهته بي كرحضرت أولين من غيرانام ليكر خطاب كيا مجھے بجب وحيرت بهونئ كراخعوب نے ميرانام اورميرے والد كانام كيوں كرجانا جبكريں نے اسسے مہلے نہ آپ کو دیکھا ہے اور نہ آپ نے مجھکو دیکھا ہے۔ میر سے موال مرم بن حیّان اللّٰه علیم و خبیر نے مجھے اطلاع دی ہے جب تہار سے نفس نے

بیرےنفس سے بات کی اُس وقت میری رُوح نے تمہاری رُوح کو بہجان لیا، ا بل ایمان ایک دوسرے سے دُورنہیں رہتے ، ایما نی درشتہ ایک دوسسرے کو

پہچان لیتاہے (غالبًا الس كى دجه يه موگى كرعالم ارواح مين سب كى رُوحين يجحاتھيں وہاں

کا تعلق *ورم*ث ترزیبا میں بھی برقرار آل

شيخ مرم بن حيّان كهته إير سي فصفرت أولين سع در نواست كي لرآب رسول الشرصة الشرعليدوسلم كى ايك حديث منادين تاكريس يادركهون؟ فرمایا، میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی زیارت زکرسکا البتہ آیٹ کے ویکھنے والوں کو دیکھاہے اور اُن کی محبت یا تی ہے میں نے بھی آپ حضرات کیطرح

*حدیثین مین بین ایکن بین ایسنے لئے یہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ میں عُدّ*ث، مفتی، یا قاصی بنوں، مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام کرنے ہیں اُن سے

اگرعده برآ بوجاؤں توغنیمت ہے۔

حضرت أوليس قرني كايه جواب منكريس في ميحر كذارس كى كرقراك حكيم كى

*ې کوئی آیت مص*نادیں۔

ميرى اب ورخواست پرحفرت أولين شنے ميرا إنھو پيحرا اور اُعُوْدُ السَّرانسَّمْ عِ ا نُعِينُم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ برطها أوراجِا نك جِينْ الرَكر رو برطب مجمون مايا میرے رب کا ذکر بلندہے، سب سے سچا کلام ہے سب سے اچھی بات آس کی عِيرُ اس كے بدرورہُ ص كى آيت كا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْآئُ صَ وَمَا

بَدِيْنَهُمَا جَاجِلاً. الآية تلاوت كي اورخا موش*ن بوگف*.

کھدد پر بعد فرایا، مرم بن حیّان تهارے باب مرحِکے، عنقریب تسکو بھی رناہے۔ سیدنا آ دم اور اُن کی بیوی وفات یا گئے ، سیدنا نوح سیندنا ابراہیم خليل الرحن في وفات بائى يستيدنا موسى كليمُ التربسيّدنا واو وخليفة التربسيّدنا ایسی رُوح الله (علیهم السّلام) سب نے وفات پائی آخریں سیّرنا محدرسول اللّٰہ صلّے اللّٰرعليه وسلّم بھي رخصت ہوگئے .

خليفة المسلين حضرت ابو سكرصة بق بنے وفات بنائي، ميرے بھائي عمرالفارق زر گئے پرگہ کرچینخ ماری اور اُن کے لئے دُیعا کی اور فرمایا کیا حضرت عمر فندہ ہیں ؟

يس نے كها بال عرالفاروق فرنده اي،

حضرت اویس نے انھیں بھر دُعادی، اور فر ایا ٹھیک ہے یں نے جو کہا ہے وہ ویسا ہی ہد تم بات بھوتومعلوم ہوگا کہ ہم سب مردہ ہیں، مرنے والوں كوزنده كهناكيان نك درس

اکس کے بدوصرت اولیس کے دسول الٹرصلے الٹرعلیہ وسٹم پر دروو دیڑھا اور چندو عائیں پڑھکرفر کایا، ہرم بن حیّان، کتاب السّر کی کاوٹ اورصالحین ى ملاقات وزيارت اَور رسول الشر<u>صة</u> الشرعليد*وس*تم بردرُودومسُلام كى

ئىزت مىرى وصتيت ہے.

یں نے اپنی اور تمہاری اور سب کی موت کی خبردی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ، موت سے ایک لحرتمبی عافل نہ ہونا، واپس جاکرا بنی جماعت کوخبردارکرنا، دُنيا كي تعملون يرمغرور منه مونا، يدسب آنى جانى والى بين جوحم مون والى بين ان سے کیا عبّت ؟ کیا رہ تہ ؟ تھوڑی می دنیا برراضی ہوکر آخرے کی تیاری کرنا بہت بڑے عالم کی تیاری ہے۔

مرم بن حیّان اب می تمکورخصت کرتا بول اب کے بعد ند میں تمسکو دیکھ سکوں گا اور نہ تم مجھ کو دیکھ سکو گے، بس میرے لئے دعما کرتے رہنا، میں

تهمى تمكو ما در كھوں گا۔

يركه كراكب سمت چلنے ليكے يس بھي ساتھ ہوليا ليكن وہ انس پر راضي نہ ہوئے آخریں کھڑے کھڑے درنظر تک انھیں دیکھا پھروہ آنکھوں سے اوجھ ل

شیخ ہرم بن حیّان کہتے ہیں بس یہ ہی میری پہلی اور آخری ملاقات تھی اس ك بعد تاحيات تلائض وفكريس رماليكن كبس يتمر نه جلاء

علم ظاہروعلم باطن ہے

علم ظاهر دعِلم باطن كاعنوان معلوم نهيس كس دور مين اجنبيت وتوتحش كاشكار موا ادرعوام نے اس کوررز واشارات جیسے مبہم غیرواضح مفہومات کا ہم یلہ خیال کیا، حالانکہ حقیقت کس سے بالکل مختلف ہے۔ بات نہایت واضح اورصاف ہے، مختصرعنوان بين يهركها جاسكتاب كه انساني اعضار كي قيليم وتربيت كوعلم ظا مركبت ہیں اورقلب وڑورح کی تربیت واصلاح کوعلم باطن کہاجا تاہیے۔ ظامرو باطن کی اس اصلاح وتربیت پراسلام وایمان کامل ہوجائے ہیں۔

علمظاہر کے ماہرین کو علمار وفقہار اور علم باطن کے ماہرین کوشیورخ ومشاکنح کہاجاتا ہے۔ مَضرات تابعین کرام میں ہر ڈوعلوم کے جانئے والے بحترست

حضرت أوليين قرفي<sup>م</sup> ان على رمين شامل بين جوعلم باطن <u>كے</u>جامع تھے،لىيكن رہ دوسرے علم<sup>ور</sup> علم ظاہر<u>ہ کے گئے</u> اتنی فرصت ہی زیا<u>تے تھے</u> کہ مسند ارسٹ او تعليم كوزينت بخشيل رائموں نے خود فرماً یا تھا كہ محبكو بھى رسول الشرعطة الله عليه وسلم كي اهاديث اسى طرح بهني بين جس طرح أب حفرات كوملي بين ليكن یں میسند درس وافقار براس کئے بیٹی ایسند بہیں کر تاکہ نجھ کو ترکیہ نفس و رُوٹ کے لیئے

عادت ورباضت به

حضرت اولیس قرنی شنے راہ سُلوک میں بڑے بڑے بڑے مجاہرے کئے ہیں اری

ساری دات دکروشغل وعبادات میں گذار دیتے، معمول نیر تھاکہ ایک شب قیام میں گزار دیتے، معمول نیر تھاکہ ایک شب گزاری ، دوسری شب دوسری شب درات میں داور میں ایک دات قرائت قرائن کی کثرت میں دوسری ومیسری طویل دکوع و مجودیں صرف ہوئیں ۔)

ووسری ویشری وی وی رون دروری روستندی کا سندی کرد می است کا سے کا سندے رہیے بن فتیم التونی کا ایک اللہ کا بیان ہے ایک دن میں اُن سے کلنے کے کیا دیکھا کہ وہ فجری نماز کے بعد ذکر و تلاوت میں شخول ہیں میں اس خیال سے کہ

ان کی تسبیع و تہلیل میں حارج نہ بنوں انتظار کرنے لگا۔ ان کی تسبیع و تہلیل میں حارج نہ بنوں انتظار کرنے لگا۔

ظر کاوقت اگیاوه برابراسی مشغول رہے، یں واپس ہوگیا۔

دوسرے دن تھی یہی مال بایاس نے ان کی دعاؤں میں یہ کھات بھی

مسنے ہیں۔

۔ ''النی میں سونے والی آٹکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے بینا ہانگیا ہوں'' ''النجم میں نامی کو کر میں نامیک میں میں میں اور اسٹن میں ا

یرحال دیچکریں نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اسقدر کافی ہے۔ حضرت اُویس قرنی مجمئرت روزہ رکھتے، انطار کے وقت چند کھجوروں پراکتفار کرتے، کھانے ہینے کاکوئی مستقل نظام نہیں ملیا، کمب کھاتے، کیا کھاتے ایسی کوئی تفصلات نہیں بلتیں۔

### ز پروقناعت:

زُہر کا یہ عالم تھا کر گھر ہار، سازوسان، لباس، کھانے پینے کے برتنوں سے ہمین آزادر ہا، ایک خسستہ بہتہ مرکان تھاجس میں صروریاتِ زندگی اوراو وُکاندواری کی کوئی چیز مہیّا نہ تھیں گھر کیا تھا صرف ایک سہالا واسرا تھا۔ کی کوئی چیز مہیّا نہ تھیں گھر کیا تھا صرف ایک ساتھ سلوک کرناچا ہا لیکن اُٹھوں نے سیّدنا عمر بن الخطاب شنے ان کے ساتھ سلوک کرناچا ہا لیکن اُٹھوں نے

مربار قبول ندكيا، لبائس مي صرف دوزيادري تعين ابني كو دُهو ليقة اورائستمال

كرتے، بعض اوقات نوگول نے إنحيس نيم بر منه الت مين ويكھا ہے. ناواقفول في توانكامزاق أكرايا، جاننے والے ان كے جسم بركبرا والدسية ،

ان کی دُعاوُں میں بعض حفرات نے پر کلات سے ہیں۔

ساہلی میں آپ سے بھو کے جگر اور برجہ نہ بدن کی معذرت جا ہما ہوں لبائس جومیرے جسم پر اور غذا ہومیرے پیٹ میں ہے اس کے سوا میرے باں کچھ بھی نہیں "

لَكُوالِكَ إِلَّا اللَّهُ اللهُ

آپ کی اس مجزد باز حاکت برطا ہر بین لوگ آپ کو داہ چلتے بریشان کرتے اور جُکد کستے ، ایک مرتبہ کپڑا میشرنہ ہونے پرحلقہ فکرسے غیرحا ضر ہوگئے ، آپ کے شریب حلقہ اُسیر بن جا برائ یہ سمجھکر کہ آپ بیمار ہوگئے ہوں گھر بہنچے اور کہا اُولیس اللہ تم برر تم کرے تمنے ہیں کیوں جھوڑ دیا ؟

مسلم المبدية السانم ميرك باس جادر فهي تعى السوائة أنرسكا، ير منكري في المين المين المين المين المين المين المعون في المسلم المين المعون في المين المين المعون في المسلم المين المين المعون في المين ا

ستبركت سے اجتناب ب

مضرت اُولِس قرنی ماضع و انکساری کی اس اُنٹری حد تک بہنے چکے تھے جس کے بعد اور کوئی حد نہیں جا بیاں دنیاسے میل جول کی قطف اُکٹھا کش نہیں اہل دنیاسے میل جول کی قطف اُکٹھا کش مرقد سے دُور رہتے جس میں شہرت ونا موری کی بؤ محسوں کرتے سے ساتھ حسن سلوک کریں سیرنا عرض نے بارہا حاکم کوفر کے نام خط لکھا کردہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں لیکن حضرت اُولیس نے کسی دن بھی ایسا موقد نہ دیا کردہ کچھ سلوک کرسکے، احراد کرنے پر فرمایا کرتے میں عام مسلمانوں کی طرح رہنا چا ہمتا ہوں مجھکو میرے حال پر چھوڑ دو۔

آپ کی فطرت لوگوں کے ساتھ خلط ملط کو قطعاً ایسند نوکرتی تھی، ضرورت کے وقت عوام میں شامل ہوجاتے بھرایسے کم ہوجاتے کہ اجنبی آدمی کو تلاسٹ کرنی پڑتی، لوگوں کے ، ہجوم سے گھراکر کئی کئی دن غائب رہے ہیں۔ لیکن آپ کی سے گوسٹ نیشنینی وعُر لیت پسندی زیادہ عرصہ تک قائم ندرہ سکی آپ کی سے میم رُوحانیت نے خلق خلاکو خود این طرف متوج کرلیا، زندگی تو ہم صورت ای زمین پر گزاد نی تھی، ہجوم مشتاقان سے تمہی کھی دوجارہ وجاتے۔

دوليس بن عامرالقر

سٹین اُسیر بن جا بڑج کا بیان ہے کہ میرے ایک دوست مجھکو اُولیس قرنی م کے پاس نے گئے۔ اِسس وقت وہ نما نہ براہر رہے تھے فراغت کے بعد ہماری عانب متوجہ ہوئے فرایا:

ر آپ نوگوں کا بخیب معاملہ ہے میرے پیچھے کیوں لگے ہو؟ میں کیک ضعیف اور نا تواں انسان ہوں، میری بہت سی ضروریات ہی جنھیں میں آپ حضرات کی وجہ سے پوری نہیں کرسکیا، خداکے لئے ایسانہ کیجئے ، مجھ کو اکیلا چھوڑو کے بے ، الٹر آپ حضرات کو ہایت ہے "

امربالمعرّوَّفُّ: ر

کو مفرت اُولیس قرنی اپنی عرات بسندی وگوٹ نشینی کے باوجو وام المغر<sup>ف</sup> ونہی عن المنکر کے فریف سے کہی فافل زلیسے اسس کی ادائیگی میں عام لوگ اِن کے دشمن ہو گئے تھے یہ

سنینج ابُواَلاَنُوصِ کہتے ہیں کہ قبیلہ مُرَادے (یہی قبیلہ حضرت اُوسِ قرنی م کا بھی ہے) ایک شخص نے حضرت اُوسِ قرنی ؒسے پُوچِھا، آپکاکیا حال ہے ؟ فرمایا، اچھا ہوں!

پھراکس نے بو چھا لوگوں کا آپیے ساتھ کیا طرز عمل ہے؟

فرمایا، بیسوال تم استخص سے کرتے ہوجس کو شام کے بعد صبح کا اور صبح کے بعد میں کا در سبح کا در سبح کے بعد شام کے بعد شام کے بعد میں استحاد کے بعد شام کے بع

کے بعد شام کے ملنے کی اُمیّد بہیں۔ میرسے بھائی موت نے کسی شخص کے لئے بھی خوشی ومسرّت کا موقع

باقی نہیں رکھاہے۔

میرے بھائی معرفت اہلی کے بعد سونے چاندی کی کوئی قیمت مزری۔ میرسے بھائی نیکی کی تلقین اور بڑائی کی تومین نے کوپی دوست باقی ندر کھا۔

میرّے بھائی دعوت وتبلیغ پرنوگوں نے ہمکوا بناوشمن مجے لیاہے۔ میرّے بھائی الٹرکی شمان کا یہ رویّہ مجھکوی بات کہنے سے باز نہیں دکھ سکتا۔

جهاد في سبيل اللهزيه

جیساکرگذستہ صفحات یں آپ نے پڑھا ہے حضرت اُولیس قرنی مسیح طبعی مزائے کے لحاظ سے جہاد فی سبیل الٹراور امر بالمووٹ کا کام بائل مختلف تھا لیکن اسلامی عُرَّ لت نشینی وگوشہ نشینی کا پرمفہوم قطعاً نہیں ہے کہ فرائِف وواجبات سے غافل ہوجائیں اور بہبانیت جیسی زندگی بسرکریں۔

حضرت اُولیس قرنی حملی جہا ویس شرکت کا ثبوت اسس روایت میں ملتا ہے جوحضرت عرف کونی کریم صلے الشرعلیہ و کم نے وصیّت فرمائی تھی کہ بمن کی امراد میں اُولیسؓ نا می ایک شخص مہو گاجس سے دُعاکروا لینا۔ ،

یہ بینی امراد یقیناً جهادی مہم کاحصرتھی، اس کے علاوہ معرکر آذر با تیجان میں مجمی انکی شرکت کا تبوت ملآ ہے۔ (اصابرج ما سن<u>اا</u>)

مَانُ کی خدمت به

دُنیا *وی رشتے* ناطوں میں حضرت اُویس قرنی بھی ایک تنہا والدہ تھے ہیں ، یہ

ضعیف و ناتواں خاتون تھیں اِن کی خدمت کووہ بہت بڑی عبادت وسعادت خیال کرتے تھے۔ چنانچر حبت کک وہ زندہ رہیں اُسٹیں تنہانہ چھوڑا اور جج مجی نہ کرسکے اور غالبًا انہی کی وجرسے وہ جمالِ نبوی (صلّے الشّرعلیہ دستم) کے دیدارِ اقدرس سے مشرّعت بھی نہ ہوئے۔

ٱللَّهُ عَرِّنَفَتَّ لُحَسَنَاتُهُ وَأُمِنْ رَوْعَاتُهُ -

#### إزالهُ غلط فهمی 🗝

حضرت اُولیں قرنی اگرچ خود طبق صحابی شامل نه تھے لیکن صحابہ کرام اُن کی ایک بڑی اگرچ خود طبق صحابہ کی ایک بڑی تحداد اُن سے ملاقات و زیارت کا احتیاق رکھتی تھی خود نبی کریم صلّ اللہ علیہ وسلم ملے اپنی زبان مبادک سے اُولیس قرنی کو تخیرا اللہ بعین اُن کا لقب عطاکیا اور حضرت عرض این لئے وُعاکروانے کی نصیحت بھی فرائی ۔

کا لقب عطاکیا اور حضرت عرض این لئے وُعاکروانے کی نصیحت بھی فرائی ۔

(مسلم ع ی اب الفنائل)

اصابرج طو<del>الا برایک روایت حفرت عبداللّه بن ابی اوفی دخت مردی ہے</del> دسول اللّه صلّے اللّه علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری اُمّنت کے ایک خف کی شفاعت سے قبیلہ بنوتیم کی ایک بڑی تعداد جنّت میں جائے گ

حضرت حسن بقری مجمع بی کراس شفس سے مُراد" حضرت اُولیس قرنی اُ بی " (حضرت اُولین کا قبیلہ یہی تھا).

یہ عجیب وعزیب بات ہے کہ اولیس بن عام رسینرا تا بعین کے فضائل ومناقب کے باوجود بعض ایسی روایتیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُولیس قرفی منامی کوئی شخص نہیں جس سے اِنکا وجود مشتبہ ہوجاتا ہے۔

مثلاً مورخ ابن عدى كابيان بي كدامام مائك إن كے وجود كے ممنكر تھے فرماتے تھے كداوليں نامئ كوئى تا بعي نہيں كزراداسى طرح محترف ابن حبّان كاريكها کرام م نخاری کے ماں اُولین کی اِسناد محل نظر ہے وغیرہ وغیرہ لیکن دیگر میں تین اور بعض کتب احادیث میں وضاحت کے ساتھ اِن کا تذکرہ ملتا ہے جیسا کر آئیستہ صفحات میں برطھا بھی ہے۔ ان وضاحتوں کے بعد شک ہے شنب کی مخجائش باقی نہیں رہتی اگر چہ حافظ ابن جوج اور ابن حبّان جیسے اور بعض اہم نے یہ روایت بن نقل کیں ہیں لیکن ان روایات کی کوئی شند نہیں نکھی بلکہ بعض ایم مدیث کی طوف روایات بنسوب کر دی ہیں اور وہ نقل ورنقل ہوتے جیلی آئر ہی مدیث کی طوف روایات بنسوب کر دی ہیں اور وہ نقل ورنقل ہوتے جیلی آئر ہی ہیں۔ ایسی روایات خود محد ثین کے اصول و نظیات کے تحت قابل انتفات نہیں ہوت ایسی سے سندروایات ساقط الاصفار ہوں گی۔

علادہ انی ہر زمانے میں صرف انہی حضرات کاعام لوگوں کو علم ہوتا ہے جو قوم میں ہے جگلے رہتے ہوں اور دہ کسی علی و دینی حیثیت میں نمایاں ہوتے ہوں، عُرُلتِ نشین قسم کے لوگوں کی شہرت محدُود اور مخنی رہا کرتی ہے عوام توکیب خواص کو بھی اسس حانب توقیر نہیں ہوتی۔

اور گزشتہ صفحات میں آپ نے بڑھا ہے سیّدنا اُوئیں قرنی کاطبی فطری مزان گوسٹہ نشینی اور عُرُلت پسندی تھا وہ عام لوگوں سے ملتے تو کیا کسی کو ملاقات کا بھی موقع نہ دیتے تھے بحوام میں تو وہ دلیوانہ، پا گل جیسے محروہ عنوانات سے میکا دے جاتے تھے۔

اگرا ام مالک یا ان جیسے اہلِ علم نے ان کے وجود کا اِ شکار کیا ہوتوہ اپنی جگر درست ہے، ایسے حضرات کومعذور سجھا جائے گا۔ اہل علم کا ایک مسلّم اصول پیمجی ہیں عدم علم، عدم وجو د کومستلزم نہیں " (رکسی واقعہ کاعلم نہ ہوتو اس واقعہ کی نفی نہیں کی جائے گی۔)

چنا بخرجاً فظائن جرم امام الک کے انکار کی روایت نقل کرنے کے بعد تکھتے ہیں اُولیس قرنی کی شہرت اور اُن کے حالات اسقدر کیٹر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے

۳۰ مُستدرک حاکم ج ۱۲ ۔ ۱۵- ابن عساکرج ۲۲ . ٧:- "مذكرة الاوليارج مل شيخ فريالدين عطاره



# امًام الوشيم الخولاني

تعارف :- حضرت ابُومسلم كايورانام عبدُ الشّر بن تُوب ہے - اَنْحَوُلاً فَىّ اَلدَّارا فَى نسبت ريكھتے ہيں - ابُومسلم كنيت تھى · اپنے زمانے ميں سيّدالتّا بعين زا مُرا معسر كے لقب سے معروف تھے .

ملک کین کے رہنے وائے، نبی کریم صفّے السّٰرعلیوسٹم کے زبانہ کھیات ہیں بیدا ہوئے جب بین اسلام شائع ہوا اُسی وقت ایمان لے آئے، لیسکن زیارت نبوی کے بعد مدینہ منوّرہ حاصر ہوئے جب کہ سیّدنا ابْرَیجرصدّی منی کی خلاف کا دور تھا۔ مدینہ طبیّہ یں سینکروں صحابہ کرام نہ کو دیکھا اور اُن سے استفادہ کیا۔

#### فتنهُ ارتداد:-

کور نبوّت کا آخری فزوہ ، غزوہ تبوک تھا جو کے میں بیش آیا یہ غزوہ نہایت بُر آشوب حالات میں بیش آیا یہ غزوہ نہایت بُر آشوب حالات میں بیش آیا۔ (تفصیل کے لئے ہماری کتا سب المبارکرام) جلد ما صلالا دیجھ لی جائے جو اسس حادثہ کی مستند تادیخ ہے )

یہ غروہ وفات نبوی سے بعد ماہ قبل بیٹ آیا، غروہ تبوک سے واپسی کے بعد نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی صحتِ مبارکہ متاز ہونے لگی تھی اور آہے کی عام صحت میں غیر معمولی انحطاط بریدا ہور ہاتھا پہ خبر جیسے مرینہ طیب ہیں عام تھی بیرون ملک بھی اسس کا چرچیا تھا۔ ملک بین میں جولوگ مسلمان ہو چکے تھے ان میں بعض منافق صفات بھی تھے اسرخیا رائٹرنڈ غنسے سمے اوال تمرایہ کا نصدیت ہے۔

جن کاسمُرخیل اُسُودْعَنبی جمهاجاتا تھا یہ ایک خبیث صفت انسان تھا ملک ہیں اسکی عام سفہرت تھی۔ یہ قوت وطاقت کے علاوہ دولت وٹروت میں بھی ممتاز تھا۔ دل

كالنحنت، شعبره باز، چرب زبان ، سحربیان ، فیتنه برورانسان بهی .

مرینہ طیبیمیں بنی کریم صلے الشرعلیہ وسلم کی علالت کی عام اطلاع براس کے خبیث نفس نے اس کو آبادہ کیا کہ وہ جلد اپنی نبوت کا اعلان کردے۔ تاکہ قب ل اس کے کہ کوئی اور اپنی سرواری کا اعلان کردہے اور قوم میں اپنامقام حاصل کرنے، اس نے اپنی قوم میں اعلان کردیا کہ کمی المکرمہ کاجانشین نبی میں جوں ۔ الشرف مجملک اس نبوت سے سرفراز کیا ہے جو مجھ برایان لائے گاوہ نجات بائے گا اور جو ان کادکرے گا

وه ہلاک ہوگا۔

مردُود كذّاب كاير اعلان اس كي چيلے جياتوں نے قبول كرليا اور اسس كى اشاعت يس سرگرم عل ہوگئى ، يہ عام لوگوں يس اعلان كروا ماكو م وشام الله كى وجى نازل ہوتى بىن م محكور مغيبات (بوسٹيده امور) كاعلم ديا گياہے۔

عام لوگوں کی مشکلات کاعلم اپنے کارنروں کے ذریعہ حاصل کرتا اور اپنے علم غیب کا دعویٰ کرتا چمرانکی صروریات ومشکلات میں مدوکرتا، اپنی قوت وطاقت سے مخالفت کرنے والوں کو سحنت سے سحنت سزائیں دیتا، اس طرح محمد وفریب سے انی دعوت مضبوط کررہا تھا۔

اس کایہ فتنہ سپر صنعار (یمن) سے نبکل کر شپر حفر موت، عون، طاکفنہ، بحرین تک پھیل گیا، اس تحریک می الفت ، بحرین تک پھیل گیا، اس تحریک می الفت کرنے الوال میں حفرت ابوسلم خوال فی معرفر سست سند والد ساتھ ہے۔ حضرت ابوسلم خوالی اپنے ایمان وعمل میں نہایت مضبوط، حق کی تائید میں بے خوف خطرات سے بے نیاز، دنیا اور اکس کی زمیب وزیرنت سے منعم مور لیا تھا اپنی زندگی

ومشطرا لخولافئ حضرت ابومسلم نے خرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ الٹیرکے بندے اورامس کے ستے اور آخری نبی ورسول ہیں۔ پھرسوال کیا کیا تم گواہی دیتے ہوکہ میں اللہ کارسول ہوں؟ شيخَ أَبُومُسَلَّمَ نَے خرمایا،میرے کانوں میں بچیر میل مجیل ہے، تیری بات تمحص میں میں ار اس <u>ہے</u> كذاب في جملاً كركها يس تجملواك والكي أكب جونك دونكار شیخ ابومسلم خولانی نے کہا اگر تونے ایسا کیا توہیں آخرت کی اکس آگ سے محفوظ موجاؤ*ں گاجس کا ایندھن انسان اور پیھر ہیں اورجس پرطاقتور سحن*ے دل شتے مقرر ہیں جوالٹار کے حکم کی فراسی بھی سُر نَابی نہیں کرنے اوروہ سبب پکھ يُنْدرت بين جواً نهين حكم دياجاما بع. (سورة تريم آيت مل) یں تجبکو کچے مہلت ویتا ہوں تاکہ توجلہ بازی میں اپنی ہاکت کے فیصلہ نرکر لے بیکا، فوروفکرسے کام لے ، کیا یں اللہ کارسول نہیں ہول ؟ شیخ ایوممسلم خولانی شنے فرمایا ، میں نے تھے کو کہ رہاہیے کہ میرے کا نوں میں يكهميل فييل سابع يس تيرى بات سجه نهس يار إبول. حضرت انوممسلم کے اسس برسکون ویر وقار جواب سے کذاب یا گل ساہوگیا اور حضرت ابوسلم كواك مين جهو يحف كاحكم ديف بى والاتحاكر اجانك أس كاايك بزرگ دوست جمع کو چیرتے پھاڑتے گذاب کے قریب آیا اور اُس کے کان ا میں ا*کس طرح گویا ہ*وا۔ أسودعنسي تم خوب حانة موكم ملك بمن بين الومسلم خولاني ايك باكيزه خصا ستجاب الدعوات النسان مشہور ہیں اگر انھوں نے آگ میں اینے دب کومیکا را اور يقينًا النرائس كي دُعاقبول كرك كاتوده أكس ص صحفها لم المربكل أيس كم أسوقت

میں میں ایک سکنڈیس فناہوجائے گا، اور لوگ یر کرامت دیج کراسی وقت تمہارا سارا کھیل ایک سکنڈیس فناہوجائے گا، اور لوگ یر کرامت دیج کراسی وقت

تمباری نبوت کا انکارکردیں گے۔

ادر اگرده اگ میں مرکئے تولوگ اُن کی جراَت داعتماد براُنھیں شہید کا

خطاب دیں گے۔ ہر دُوصورت میں دہامیاب رہیں گے، اب فکر تمکو کر نیہ جلد ازی سے کام ندلو۔ بہترہے ابوسلم کو آگ میں جھو تکنے کے بجائے شہر بررکر دیا جائے تاکہ لوگ اُن کاساتھ دروی اور تم راحت یا ؤ۔

ے ان مات مقارری اروم کو سے بیر لیکن شیطان نے کڈاب کوغورو فکر کرنے کا موقعہ نردیا اور وہ ابنی صدوعنار

مين المِمسَّلُمْ تُولاً في مُكوبِهُ ولكي ٱلكُّ مِن جَعِونك ديار

#### زندہ کرامت :۔

یہ کارروائی چند لحات میں پوری ہوگئ اسمی مجلس برخاست بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ابوسلم خولائی ہ آگ سے ایسے صیح وسالم باہر آتے نظر آئے گویا وہ کسی باغ وبہارسے نکل رہے ہیں۔

ول ود ماغ بصار دینے والا برمنظرتمام حاضرین کودہشت زوہ کر دیا اہلِ ایان تو اُسی وقت سجدہ میں گرگئے، طاعوتی لشکردہشت ووحشت میں تختر بن گیا۔

زیارت نبوی به

تَصامَرُ لَ تَكُ يَهُونِي غَنْ مَنْ كَيُ دَلُ مُرفّ بُوكِنّ .

مَر سِنه طِيبِه ابھی دو ايک منزل بَا تَی تھا که رَاه مِیں ابلِ قبائل نے اطلاع دی رمول السُّرِصِدِ الشُرعليه و ا رمول السُّرِصِدِ الشُرعليه و سِلم دفات باسے بیں اور ابد بحرصدیق شرک کے خلیفہ بَانِيْ عَسَيْسِينَ (٢٥) ايرسُوالَوْالَيْ ا

ىقرر توسيكے ہيں .

َ اِنَّا لِمُلْهِ وَ اِنَّا اِلدُهِ وَاجِعُونَ بِرُها، ول پُرْمرده بوگيا، چِلنے بِعرف حتی کم بولنے کی طاقت کھو بیٹھے، حواس معطل ہو گئے، مئی دن راہ میں ایسے ہی بڑے رہے حب طبیعت سنجعلی تو آ کے کا قصد کیا.

مرینہ طبیبہ ایسے وقت پہوینے جبکہ صدّیق اکبڑ کی خلافت پوری ہو جگی تھی اور نظام خلافت جاری وساری تھا سشیخ ابوسلی خولائی نے حرم نبوی کے باہرایی اُوٹٹی کھومی کی مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے وَوِّ رکھت تحید السجد اواکی تجسسر روضتہ اقدس کے باس اُکتے نہایت اوب واحترام سے

أَسْتَ لَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله كُولَ

بھرو پرتک دوتے رہے، فرض نماز کا وقت اُگیا نماز اُوا کی اور سج بُر پینے کے ایک گوشنے میں ویر ٹک نوافل پڑھتے رہے۔

یک رسانے پر کیا ہے ۔ نووار دمیا نیز پر کرٹیڈنا عربن الخطاب کی نظر جم چکی تھی، فراغت کے بعد

قريب آئے، بُوجِها مُكون بو؟ كهال سے آئے بو كس سے لنائے ؟

نووار ومُسافرنے کہا یمن کا باشندہ ہوں، زیارتِ نبوی شریف کے گئے جلا تھا، ورمیانِ راہ اطلاع ملی کررسول الشرصة الشرعلیوستم وفات با جکے ہیں رسول الشرصة الشرعلیوستم کی خدمتِ اقدرس میں سلام عرض کرکے وا بسس ہوجاؤں گا۔

سيدنا عمرفاردق ملى فاروقى نكاه "في كجه بعانب ليا-

پُوجِها، یرتو بتا و اُس جھوٹے نبی نے جس مسلمان کو آگ میں جھُونک دیا تھا اکس کاکیاانجام ہوا؟ (اس وقت تک مدینہ طیتبہ میں جھوٹے نبی اسود عنسی کاوہ واقد عام ہوچکا تھا)۔

نووارومُسافرنے کہا ہم سلان کا نام عبدالٹر بن تُوبسے آگئے ہم پر

کھے بھی اثرنہ کیا، وہ کھے ہی دیر بعد و ہکتی آگ سے صبح وسالم بھل آیا، پینفر دیکھکر سسینکڑوں مرتدلوگوں نے توب کی اور بے شمارانسان اسلام یں داخل ہو گئے۔

فِراسِتِ فَارُوقِي أَبِهِ

سيرناعم الفاروق شف نووار دمسافر كوالتركاواسطه ديركها سيج بتادوكيا وخض تمنهن بود؟

مُسَافِر ن كِهَا الحداثة وه بن بى بول ميرانام ابُومسلم عبدالله بن تُوكب

خولانی ہے۔

برے اورات منا ترہوے کہ ابوسلم سے خواہش کی کردہ یکبار بھر منائیں۔ اختتام برسیدنا عراف ارق منے ابوسلم خولان سے کہا کیا آپ کوعلم ہے کہ

كذّاب كاكيا انجام ہوا؟

ابوئسلم نے فرایا، بمن سے شکلنے کے بعد مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ سیدنا عمرالفاروق شنے فرمایا، اللہ عزوجل نے اسس کڈ اب کوخود اسس کی قوم کے اِ تصور قتل کروایا اور اسس کی فوت وطاقت کو پامال کیا، اُس کی بیروی کرینے والوں کو ہرایت دی وہ سب ایمان واسلام کی طرف لوٹ آئے ہیں۔

عفرت ابومسلم خولانی نے یہ انجام مصنکر اللہ عظیم کا اس طرح مشکر

أداكي

ٱلْحَمْثُ لَيْدِ الَّسِنِينُ لَحْرُيُخْدِجُنِيٰ مِنَ اللَّهُ مَٰيَاحَتَّى قَرَّتُ عَيْنِي بِمَصْرَعِهِ وَعَوْدَةِ الْمَحُنَّى وَعِيْنَ مِنْ اَحْلِ الْمَكِنْ مرحمہ بر تمام تعرفین الثری کے لئے سراوار ہیں جس نے زندگی ہی میں میری مرحمہ استحمین استری کے سلانوں میں میں میں کے سلانوں کو اس کے محروفریب سے نجات دی اور انحمیں دوبارہ اسلام قبول کرنے کی توضیق دی۔

مسيّدنا عرفاروق ِ فنه يهي اس طرح السّر كانسكراداكيا-

ٱلْحَمْهُ يَلْيُوالَّ فِي آلَانِي فِي الْمَاكُوفِيَةُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ مَنْ فَكُلَ بِهِ كَمَا فَعِل بِحَلِيْ لِيالَ السَّحَمُنِ آبِيْتَ إِبْرَاهِ يُحَدَعَلَيْهِ السَّلَامِ -

تر تمیر است دات باک کی حدو تناہد جسنے مجمکو استفی کی زیارت سے منٹرف کیا جس کے ساتھ سینداا راہیم خلیل الرحل جبیا معاملہ کیا تھا۔

قيام مُرنينه طينية بـ

منی سنین ابونسلم خولانی کو مرمینه طبیبه میں غیر معمولی عزّت مملی ، بڑے بڑے قعابہ کوام ا ان کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے ، یہ اکثر اوقات لوگوں کے ، بچوم ہی گھرے رہتے تھے ، خود حضرت ابونسلم خولانی بھی اکا برصحابۂ سے استفادہ کرنے اُن حضرات کے گھر جایا کرتے تھے ۔

ان حضرات میں سبیدنا ابو تعبیدہ بن الجرّاح"، ابُودرغفّاری معباوۃ . س الصامت خ، معاذبن جبل خوف بن مالک خ، شامل ہیں۔ ابُومسلم خولانی نے اِن حضرات سے نبی کریم صلے السُّرعلیہ وسلم کی عادات واطوار و احادیث شریف کا خضر محفوظ کر لیا اور مسجد نبوی شریف کو ابنی مستقل درسگاہ بنالی، مرفرض نما ذول کے بعدروض ماقد سس پر ماخری ویتے اور دیر تک صلاۃ وسکام بیم شخول دستے دوشہ اقدی

www.besturdubooks.wordpress.com

بران کی برحاضری ان سے ملاقات کی ایک علامت بن مگئ تھی۔

جهاد في بين الثرب

پی عرص بود صفرت ایوسلم خواانی میں جها دنی سبیل الٹرکا وہ جذبہ جوقلب میں عرص درازسے دبا ہوا تھا انہم ناشروع ہوا، بان دنوں اسلامی فوجات کا دورودو اسلامی فوجیں فتحیاب ہوکر واپس آجا ہیں۔ ملک میں جھوٹا بڑا، گوڑھا جوان ہوق در جوق جها دمیں بشرکت کر دبا تھا۔ اکتر شیخ اکو مسلم نے فیصلہ کر لیا کہ ان حقد سر محکول میں سٹرکت کرنی جا ہے معلوم نہیں آئندہ ذمہ گی میں یہ مواقع میں یانہ میں۔ اس کئے انھوں نے جا ہیے ،معلوم نہیں آئندہ ذمہ گی میں یہ مواقع میں یانہ میں۔ اس کئے انھوں نے ملک شام کا سفر کرنا ہے کہ ان اسلام نوائی میں حضرت امیر معاویرہ کی کا دائی تھی ،مشیخ الوسلم خواانی امیر معاویرہ نے محلوم نے اور موقعہ بو کیا ان کی ذاتی و خانگی مجلس کے معلوہ جا اس عام میں بھی شرکت کو سلسلہ شروع کیا ان کی ذاتی و خانگی مجلس کے معلوہ جا اس عام میں بھی شرکت کرتے اور موقعہ بوقعہ صفرت امیر معاویرہ کی درفت کا سلسلہ شروع کیا ان کی ذاتی و خانگی محبلس کے معلوہ جا اس عام میں بھی شرکت کرتے اور موقعہ بھو تھے۔ ان کی ذاتی و خانگی محبلس کے معلوہ جا اس عام میں بھی شرکت کرتے اور موقعہ بھو تھے۔ صفرت امیر معاویرہ کی درفت کا سلسلہ شروع کیا دوخت امیر معاویرہ کی کا دوفتہ کو تھا ہوں تھی سرکت کرتے اور موقعہ بھو تھے۔

کسی طرح دونوں بزرگوں میں آتا دواکھنٹ سخم ہونے گی، بھر جہاد فی سبیل الٹر کے معرکوں میں ہے در بغ شریک ہواکرتے اور جہاد کے اہم فراکض کی نمائندگی کرتے ان اہم ذکر داریوں کی تعمیل میں حضرت امیر معاویش سے استدر فریب ہوگئے کہ امارت کے مسائل میں مہمی ہے تکلف مشورہ دینے لگے۔

برَايُتِ ونصَارِ عَج.

سٹینج اُبُوسلم خولانی ایک دن حسب معول حفرت امیر معاویین کی مجلس میں تشریعیت لائے دیکھا کہ امیر معاویہ بھری مجلس میں اس امتیازی شان سے تشریف خمرا

، بِّا فِي عَصْكِسِينُ ہیں کہ آگے پیچیے، دائیں بائیں اُمرار سلطنت مسلّح اُفواج کے دُمْر دار اور قوی سردار بتحوم كئے ہوئے ہیں اور بعض لوگول کو دیکھا کہ وہ امیرمعاویٹ کی شان وعظمت یک یخ ابوم مل کو بیمنظر پسندنه آیا، ناگواری کی حالت میں قلب مجلس تک بہورخ گئے اور بغیرکسی القاب وآداب شاہی کے امیرمعاویۃ کواس کو سام کیا، اَلسَّكَةُ مُرْعَلَدُكَ كِا أَجِنُدُ الْمُسُؤُمِنِينَ. (اےمسلمانوں کے مردور السلام علیک) حاشیہ برداروں نے فوری ملاخلت کی ادر کہا اے ابُومسلم! امپیرمعاویژ کو میرالمؤمنین مہولیکن سٹنے ابومسلم نے اس پر توجرنہ کی اور پھروہی جملہ کہا لوگوں نے بھرٹو کا امیرا اولمنین کہو، مشیخ انجومسلم نے اس برہی توجہ ندی اور نہ نوگوں کی طرف نظراً تھا کی تیسیری بار تیحرو ہی جملہ کیا: ٱلسَّكَ هُرَعَلَيْكَ يَا ٱجِيْرُ الْمُؤُمِينِينَ اس وقت عام لوگوں میں مجھ انتشار بیدا ہونے لگا، اچانک امیرمعاورین نے بلند آوازے کس طرح خطاب کیا: لوگو! ابُومسلم خولائی کوان کے حال پر چھوڑ دو وہ جو کھر بھی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت انجسلم حضرت امیرمعاویٹنے قریب آئے اور اکس طرح فِلافت وحَومت كى وردارى كے بعد آپ كى مثال اس مزور وہيس ہوگئے ہے جس کوکسی نے اپنے جا اور ومولیٹی پڑانے اور برور رسٹ کرنے کے نئے مقر کر لیا ہو، تاکہ جانوروں کا دانہ پانی صحت دنگرانی

اوراًن كي منافع كالنتظام درست ركه.

اب اگروه مزدور بان ذرّداریوں کاحق اداکرتاہے تو اس کو مے مُشده مزدوری دی جاتی ہے بلکر حسُن خدمت پر کچھ زائر اُمُرت بھی، ورنہ اُس کی مزدوری سُوخت کر دی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ سز ا کا بھی متحق ہوجا تاہے۔

اے معاویہ ! اب تم خود فیصلہ کرلوکہ تہیں کیالیناہے اور کیا بناہے ؟

اميرمعاوية منرجهكائ بيتي تصابناسراتهايا اور فرمايا:

جَزَّاكَ اللَّهُ عَنَّاحَ نُرَّا وَعَنِ الرَّرِعِيَّةُ خَكُرُيَّا إَبَامُسُهُمُ فَمَا عَلِمَنَاكَ إِلَّا نَاصِحًا لِلْهِ وَلِيرَسُولِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسُلِمِينَ.

تر تحمیم: - ابومسلم النارآب کو ہماری اور رعایا کی جانب سے بہتر بن جزاعایت کرے بیشک آپ کی نصیحت مخلصانہ ہے ۔

ایسے ہی ایک موقع پرحضرت امیرمعاُ دیٹ جمد کا خطبہ دینے منبر پر چڑھے ہی تھے ( ان دنوں ا ہل حقوق کے المان وظائف دو ماہ سے بند تھے) حضرت ا ہُم المخوالیٰ آگے بڑھے اورا میرمعاویہ نئسے برجستراس طرح خطاب کیا:

" اے معاویہ"! یہ مال جوعامّہ المسلمین کاہے وہ نداّ پ کاحق سبے نداّ پ کے آبار واجداد کا، پھرکس وجہسے آپ نے لوگوں کے وظائف دوک رکھے ہیں ؟ "

اچانک اورغیرمتوقع طور پر رعایا کی موجودگی میں یہ تلخ کلامی امیر معاویہ پرگراں گزری، غیظ وغضب کے اتنار پہرے پر نمایاں ہوئے، لوگوں نے محسوس کی ایم امیر معاویہ نا کچھ کوکڈریں گے، لیکن فوری سبنعل کولوگوں کواشارہ دیا کرسب اپنی اپنی جگرخا موشس رہیں، اسس کے بعد منبرے اُمرّے اور جدید وضوکیا اور چیز بابی کے ه قِالِيْ عَنْ الْأِصْلُمُ الْوَالْيُّ الْوَسْلُمُ الْوَالْيُّ

فطات اپنے جہم پر ڈالے اور منبر پر تشریف لائے۔ الٹری حدوثناکی اور فربایا لوگو! ایک مسلم نے یہ جوکہا کہ دارِ خلافت کامال نہ معاویۃ کا ہے نہ معاویہ نے کہا ہے واداکا، بیٹنگ انھوں نے بھے کہا ہے۔ پیس نے دسول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم کو یہ فراتے مناہے۔ اَلْعَنَصَہُ مِنَ اللَّهُ يُعَلَّمانِ وَالشَّهُ يُعَلَّنُ مِنَ النَّامَ وَالْمَاءَ يُطْرِفِيُّ

ٱلعَصَّبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانَ مِنَ النَّارِ وَالنَّارِ وَالنَّاءَ يُعْلِى النَّارَ فَإِذَ إِغَضِبَ آحَكُ كُدُّ فَلْيَغْشِلُ. (الحديثِ

ثر جمہ بدع فقد شیطان کے اُٹرسے بیدا ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بیدا کیا گیا ہے اور بانی آگ کو بھا آب لہٰذا جب تم یں سے کسی کو غصتہ اَجائے تو دھولے (یعنی وضو کرلے)

انس کے بعد حضرت امیر معاویہ خمنے اعلان کیا آج ہی سب حفرات بریت المال سے اپنے اپنے وظائف حاصل کرلیں۔

#### عَاداتٌ واطوارٌ بـ

حفرت عثمان بن عا تکرم کہتے ہیں میں نے حضرت ابُومسلم خولانی کی مجدیں ایک سوط (کوڑا) نشکا دیکھا، میں نے بُوجِعااس کاکیاسبب ہے ؟ خرایا یہ کوڑا میرے اپنے گئے ہے، میں اس کاجانوروں سے زیادہ ستحق ہوں، نمازیر جب قیام وقرآت سے تھک جاتا ہوں تو اپنے بیروں پر اکس سے ضرب لگاتا ہوں تاکر مصستی وغفلت دُور ہوجائے۔

حفرت شراحبیل بن عروا کہتے ہیں باہرسے دوآ دمی حضرت الومسلم کی ملاقات کے لئے اگر اس وقت حضرت الومسلم نمازیں مشغول تھے، دونوں مسافر انتظاریں بیٹھ گئے ایک اُن کی نمازوں کوشمار کرتارہا، بین مورکعت اواکر کے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور خیر نیریت معلوم کی اور ضروری باتیں کہ سکر

www.besturdubooks.wordpress.com

انمص رخصت کیا۔

حضرت ابُومسلمخولانی ہیں بھی کہا کرتے تھے، اگر جنّت وجہتم کواپنی ظاہری آئکھوں سے بھی دیکھ لوں تومیرے علم ولیتین میں اسسے اضافرنہ ہوگا، میں نے الشّداور اس کے رمول پراس طرح ایمان لایا ہے گویا اُنھیں دیکھ راہوں۔

جَهَا د في سينيلُ الشرابَ

کڑتِ عبادت دریاضت کے باوجو وقبال فی سبیل اللہ کا ذوق وتٹوق بھی انھیں بیقرار کئے رہتا تھا۔ سخت گرمیوں میں بھی وہ اس فریضہ سے عافل نرستے حب مجھی معلوم ہوتا کہ قافلہ نیکل رہاہے حضرت ابومسلم خولانی اس میں مرور نزک ہوجاتے۔ عام طور برمفر جہا دیں روزے رکھا کرتے۔

ے بھا مور پر سمر ، به رین روزے رکھا رہے . کسی خص بے ان سے بو چھا آب سفریں روزے کیوں رکھتے ہیں جہار مفر

میں افطار کرنے کی اجازت آئی ہے؟

فزمایا، حبب قباّل کا وقت آ تلہے تو میں میدان ہی میں افطار کر لیت اہوں اس کے بعدم حرکہ میں شریک ہوتا ہوں۔

پھرفرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے قبال کے گھوڑے جب موٹے ہواری بدن ہواکرتے ہیں قدان میں تیزی بھرتی بنیں رہتی اور جب ملکے بدن ہوں قدان میں بھٹ تی و بھرتی تیز ہوجاتی ہے میں چاہتا ہوں کو سفر جہاد میں ہلکا بھک کار ہولاس نئے روزے رکھا ہوں۔

کرامات ودعاکین به

حضرت اُومسلم خولانی میک بارے میں مؤرخین خاص طور پر لیکھتے ہیں کہ وہ "مُستجابُ الدعوات" انسان تھے۔ اہل الشریں ایسے حضرات بحثرت ظاہر ہوتے ہیں جن کی دُعاکیں بار گاہ الی میں رونہیں ہوئیں لیکن ایسے اہال اللہ بہت موستے ہیں جن کی دُعاکیں بار گاہ اللہ میں رونہیں ہوئیں لیکن ایسے اہال اللہ بہت

کم ہیں جن کی دُعائیں کاتھ در ہاتھ پوری ہوجاتی ہوں اِن میں حضرت ابُومُسلم خولانی مشامل ہیں بر مصرت ابُومسلم خولانی سے مقبول دُعاوُں کے علادہ کرایات

کا بھی ص*ڈورہ*واہے۔

ا ہل علم محقتے ہیں کہ کرا مات کی کنڑت اہل النٹریں اُک نیک بن دوں سے زیادہ متعلق رہی ہے جوز مہدو قناعت کے بینار ہوا کرتے ہیں ان حفرات کا اسباب مونیاسے برائے نام تعلق را کرتا ہے وہ اپنی حاجات کوریٹ العالمین سے براہ راست مانگ لیتے ہیں اور جو بھی اِنھیں ہل جاتا ہے اس پر قناعت سے براہ راست مانگ لیتے ہیں اور جو بھی اِنھیں ہل جاتا ہے اس پر قناعت

كرجائة بين المرا

کم امت، الٹر کے اُس فعل کو کہاجاتاہے جوظامری و پوشیدہ اساب کے بغیر اپنے کسی بسندیدہ بندے کے اِنھوں ظام کر دیاجاتا ہو۔ یہ عمل صقیقتاً ا رب انعالمین کا ہوتاہے جس میں اس بندے کا کھے بھی عمل دخل نہیں۔ چونکہ وہ عمل اُس بندے کا کھے بھی عمل دخل نہیں۔ چونکہ وہ عمل اُسس سندے اُس سئے اُس کو کراماتِ اولیار"

اليساعال كو" إليات الله" كباجاتا ب.

قرآن حکیم کی آیت ست کرید پھٹے اُ پیتِنافی الْاُفکافِ الَّهُ (مودِحُمُ البودَایتُ<sup>نظ</sup>) کرامات کے وجود و شوت کی کھی ولیل ہے .

ابوسیم کی کرامات:۔

محد بن زیاد اَلُهانی محت بی که ملک رُوم کے ایک شہر کی فتح یا بی میں حضرت اکومسلم خولانی بھی مشریک تھے، درمیانِ رُاہ ایک برا دریاحائل ہوگیا، فوج کے ہاں ابراب مُسروروعُبور منتص، مجابدین فسکر مند تصدکه دریا کوکس طرح پارکیا جائے جفرت ابوشلم خولانی آگے بڑھے اور فوت سے کہا اللہ کانام لو اور اپنے گھوڑے دریا ہیں داخل کر دو۔ پھرخود اپنا گھوڑا دریا ہیں داخل کورڈا سطح آب بر چلنے لگاریر منظر وکیمکر ساری فوت نے بھی اپنے گھوڑے دریا ہیں داخل کر دیئے، گبرے دریا میں گھوڑے ایسے چل رہے تھے گویا وہ محوار زین پر دوڑ سہے ہوں، آگافانا دریا ہے دوسرے کنا دے بہنے گئے۔

سرے ناریب بیاسے . حب سب بار ہو گئے توصفرت اُکومسلم نے پُوچھا کسی کا کوئی سامان تو دریا میں

يُسُوتُ نَرِكِياً ؟

، ایک شخص نے کہا اُبوسلم میرا تیرکش رہ گیاہے۔ فرمایا میرے ساتھ جلو۔ وہ شخص دریا میں آپ کے بیمچھے بیمچھے چلنے لسگار ایک جنگہ تقم کر کہا کہ خالباً اسس جنگہ وہ

تیرکش گراہے

صرت ابوسلم خولانی نے وریایں اتھ ڈالکروہ ٹیرکش اسس کے حوالہ دیا۔ کاالرالاً اللہ ،

بلال بن کوب ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ چند بیج جنگل کے شکاریں ایک جرن کا تعاقب کررہے تھے لیکن وہ ہرن اِن کے قبصنہ میں نہیں اُرا تھا۔ اتفاقاً حضرت اُومسلم خولانی اُدھر سے گزرتے نظرا کئے۔ نبحوں نے اُن سے ورخواست کی کہ اُپ وُعا

رما دیں یہ ہمرن ہمیں بل جائے۔ حضرت ابومشسلم میٹنے اُسی وقت ہا تھواُ تھائے اور دُعا کی ، کچھ ہی دیر نہ ہوئی تھی

كهوه برن بچون كارفت يس آليا

محد بن نیاو یہ ہی نقل کرنے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی بڑوسن کوسخت پر بیٹنان کررکھا تھا اور اسس کوکسی طرح چین کیفے نہیں ویتی تھی۔ اس مظلوم عورت نے حضرت ابو مسلم حولانی سے اس کی شکا بیت کی اور دُعا کی ورخواست کی، آپ نے

دُعاكى - اے الله أس يروسى كے مشرسے اس عورت كو مفوظ كردے " ووسرے دن حب ظالم عررت نیندسے بیدار ہوئی تواندسی ہوچی تھی . لوگوں نے کہا ابوم می وعانے اسے اسمار دیا۔ اندهى عورت حفرت ابومسلم يمك بالمس روت بوئ أني اوراينے قصور کا اعتراب کیا اورعبد کیا که وه آینده مجهی اینے پڑوسی کو پریشان نرکرے کی براہ کرم میری بیناتی کے لئے دُعافرادی۔ حضرت إلومسلم خولاني موضح فصوررب بي اس طرح ورخواست كى -در رب العالمين إكريه عورت ابني توبهين تيحي سب اور آب اسكو خوب جلنتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل وکرم سے اسکو بینائی عطافر ما یہ اُپ کی جناب میں تو *ہر کررے ہی ہے*" حضرت ابوسسلم خولانی کی دُعاختم بھی نہ ہونے یا نی تھی کہ عورت کی بیسائی وث أنى اور وه سجدة شكريس زين يركم يرسى الأالرالاً الله قبولیت دُعاکے ایسے واتعات اگرچہ بحثرت بیشس اُئے ہیں لیکن اُتھ در ماتھ الٹرکے یہ فیصلے چندہی خاصان خاص کے نصیب میں رہے ہیں۔ حضرت ابومسلم حولاني حركے زمان معیات میں یہ بات عام ہوچکی تھی کہ وہ تجائ الدعوات " انسان میں جن کی دُعا میں رہے العالمین کے ہاں رُدّ نہیں ہوتیں ۔ الشركى يادونكرأ نهيس مروقت انكى رهتى تعى ديكھنے والول كو ايسامعلوم ہوتا تها كدوه كسى ممشده حقيقت كي تلاكث بين بين جميم كمبي درميان أه اور بازارون يس بلنداً وازسے تبحير براھ ويا كرتے تھے، اجنبي أومي إنھيں أسس حالت ميں مجنون وديوانه خيال كرتاً، ليكن أن كى يه ديوانگى غيرالسي ميگانى كى حالست بوا لرتی تھ*ی ۔* 

ایک مرتبہ اِن کی بیوی نے شکایت کی کہ آج ہمارے گھریں آٹا وغیرہ بکھھ

یو چھا کیا تہادے ہاں دام درمم ہیں؟

کہا ہاں صرف ایک درہم ہے جوشوت کا تنے سے حاصل ہوا تھا۔

فرمایا، لاؤبازارسے اطاخریدلیں متھیل لی اور بازار گئے، ابھی خرمدنے بھی

بیائے تیجے کہ ایک فقیراً ہ وزاری سے بھیک انگ رہا تھا اسس کی حالیت پرتریں ا یا اوروه در بمُ اُسس کودیدیا، بھرا بنی تھیلی میں باریک مٹی بھر لی اور گھر لے آئے

دل حوف زدہ تھا کہ بیوی کیا کہے گئ ؟ تھیلی بیوی کے حوالہ کرئے گھر سے

فوري نيل گئے۔

رات موبیوی نے خوشی خوشی تھیلی کھولی تو دیکھا کہ گیہوں کانفیس آما ہے، روٹیاں تیار کیں اور حفرت ابُومسلم کا انتظار کریتے رہی حضرت ابُومسلم ا اُوھی رات کے قریب ڈرتے ڈرتے گھریں واخل ہوئے۔ دیکھاکہ وسترخوال

تبارر کھاہے۔

بۇچھايەنفىس روشان كھاں سے آئى ہيں ؟

بیوی نے کہاوہی جواک نے اوا تھا۔ التُّر كانام ليا اوركهانا شروع كيا، فضل ابلي پررونے ليگے ليكن حقيقت ظام

نڈ کی، بیوی نے ایک داز کورنسجھا اور رونے کا سبب بھی نہ پوچھا کیونکہ وہسیمعمول أنى كريه وزارى كوديكها ومُناكرتى تحى ـ لَا إلا إلَّا الله -

سقیر بن عبدالعزیزرجمۃ السّٰرعلیہ نے بھی ایک اور واقعہ نفتل کیہ اسے

لکھتے ہیں:

حضرت ابومسلم خولانی اکسس لشکر اسلام کے بارے میں فیکر مند تھے جوملک ا رُوم کے ایک موکہ کے نئے رواز کیا گیا تھا کہ آخراس کا کیا انجام ہوا ؟ لے کر کی

يرخيريت بمي معلوم نه بورج تھي جب ان كى بيقرارى زياده بوگئ اوروهاس فِحریں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک برندہ اُن کے اُگے کُر برٹرا اور اُسس طرح گویا ہوا:

یں اُ تبابیل ہوں جو اہل ایمان کی تسلّی کے لئے آیا کر تا ہوں رُوم كانشكر إسلام بخيرب اور بهت جلد فتح ياب بوكراً رابيد حضرت ابُومسلم خولانی شینے اسس پرندے سے خطاب کیا، "ارے تونے اطلاع دینے میں تاخیر کیوں کی ؟" اس سوال پر پرندہ غائب ہوگیا۔ حضرت ابومسلم نولان مي وفات سناليه بس بوئي ـ أُعُلَى اللَّهُ وَمَ جَاتَهِ فِي حَبَّ إِنَّا النَّعِيْدِ.

### ٦ مَأْخُذُو مِراجع

۲: ـ تاریخ البخاری ج<u>ره ۵۵</u> ـ ا: طبقات ابن سو*رج یا ۱۲۳۸*۰ ٣ بر تذكرة الحفاظان ما مصير ٣. أسُدالغابرج ٣ ص<u>٣٠</u> ۔ ۲: ر تادیخ ابن عساکرن ما مسلا ر

ه در البدايروالنهاير ح مي مهما ر





موارف جه زبیج نام تھا، ابُویزیدگنیت، رسالت کامقدس دَور بایا بیکن زیارت رسول سے مشرف نر ہوسکے ۔ وفات نبوی کے بعد مدینہ منقرہ آئے۔ اکابر صحابیشہ بلاقات کاشرف بایا، اہلِ علم تابیین میں شمار کئے گئے، زُر وثقویٰ میں مشہور ومعروف تھے۔

ہورو سر سے ہے۔ حضرت عبرُ اللہ بن مستورض اللہ عنه سے خصوصیت کے ساتھ تعلق تھا ان کی بارگاہ میں رسیع بن ختیم ہو کو اتناقرب تھا کہ جب وہ حضرت عبداللہ بن مسوُد ا کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کمبلس کو خالی کروالیا جاتا ، اور جب تک وہ بیٹھے رستے کوئی دوسراحاضر ہونے کی ہمت نہ کرتا ۔

- مفرت عِبُرالشر بن مسحُودُ ان کے فضائل و کمالات سے بیحد متاثر تھے سرمایا کرتے :

" إربيع" أكرتكورسول الشرصلي الشرعليدوسلم ديجية توبهت مبت فراتي أ

### عَالاتُ وعَاداتُ بـ

ہلآل بن یساف اکا برتا بعین میں شمار ہوتے ہیں وہ اپنے ایک دوست مُنذر تُوری سے کہتے ہیں۔ اے مُنذر کیا تمکویں ایک ایسے شخص سے ملاقات مرکر واؤں جس کے ہاں جانے سے ایمان تازہ ہوتاہیے ؟ مُنذر تُوری شنے کہا صروریں توشہر کوفراکس گئے آیا کہ آپ کے سشیخ

تبارني عتصيسين

ربیع بن مُخیّم ہے ملاقات کروں، لیکن کیا آپ نے اُن سے ملاقات کی

م معكوبتا يا كيا تما كه حب سے أنھيں فالج كااثر ہواہم وہ اپنے كھربيرُه گئے

ي، ذكرا إلى من شغول رست بن، ملاقات كاسلسله بندكر ركها ميع.

ہلال بن بسان محبتے ہیں آپ درست کہتے ہیں انکا یہی حال ہے۔ البتہ

بزرگوں کے احوال بیساں نہیں رہتے ہم سوال کرنے میں بہل کریں گے یا بھ خاموشی اختیار کرلیں گے اور سٹیج کی ہائیں مشنیں گے۔

ت حوی میں دیں ہے۔ مُنذر ٹورئ نے کہا اگر آپ پورا ایک سال بھی حضرت ربیع بن خثیم ہ کے پاس بیٹھے رہیں توہ تم سے ایک کلم بھی نہ کہیں گے جب تک کم آپ

أن سي بات ينكري وه بات جيت يس بهل نهين كرت انفول في البني

بات چیت کوذکر الی اورخاموشی کوفیکر الی قرار دے لیاہے۔

آخردونوں نے طے کرلیا کہ ملاقات کرنا ہی جائے۔ حب شیخ رہی گئے

يهاں پہنچے سلام کیا اور خیریت دریافت کی۔

فرنایا، بُوڑھا ہوگیا ہوں، گہنہ گار ہوں، الٹنر کارِزق کھار ہا ہوں اور موت کا انتظار ہے ۔

ہلال بن یسافئے نے کہا یہاں شہر کوفریں ایک ماہر طبیب اُئے ہوئے ہیں اگراجازت دیس تو اُنھیں نے آؤں ؟

رت رین در بین ایک این بین خوب جانباً ہوں کہ علاج معالجے کمزنا دریست مشیخ ربیع میں فرایا، ہاں میں خوب جانباً ہوں کہ علاج معالجے کمزنا دریست

ہے، لیکن بیں نے قوم ما َد و تمود اور اصحاب الرّس اور ان جدیں کئی ایک قوموں کے حالات میں عور کیا ہے۔ انھیں وُنیا کی عیش وعشرت، حرص وطلیب ، جا ہ

ومنزلت، قوّت وطاقت سب بحد مهيّاتهي، ان مِن ماهرطبيب تصاور مريض تهي لکه منه طور ساق ان مريض رسب گن گئر

مھی، لیکن نه طبیب باقی ر از مریض،سب گزر گئے۔

ینے گنا ہوں کا ایساکیوں اندیشہ کررہے ہوجبکہ آپ ایسے اورا پیسے فضائل

کے حامل ہیں ؟

شیخ ربیع سے فرمایا، نہیں نہیں! میں نے ایسے ایسے حضرات کو یا یا ہے جن کے مقابلہ یں ہم لوگ چور ڈاکوسے کمٹر نہیں ۔ (سٹینے رکیے کامقعد يه تصاكه يس نے اصحاب رسول صلة الشرعليدوسلم كوديكھاسے اُن كى زندگى اُفتاب ومهتاب سے زیادہ روئش ومنور اور پاکیرہ تھیں اور ایک ہم ہیں کہ گنا ہوں کی تاریکیوں میں ڈوب گئے ہیں۔)

اس گفتگو کے درمیان سنیخ ربیع کا چھوٹا بیٹا آیا سلام کیا اور کہنے لگا، امی۔ نے آپ کے لئے عمدہ حلوہ تیار کیاہے اُن کی خوا مسطن ہے کہ آپ کھھ تناول صنراليس؟

مشيخ ربيج يمنے فرمايا اچھالے آؤ، صاحبزادہ لينے گيا، إدھرايك فق نے دروازے پر دستک دی سٹیخ نے فرایا اکس کوا مدر لے آؤ ، حب وہ کیا میں نے دیکھا کہ بوسیدہ حال، پراگندہ، نیم یا کل جیساانسان ہے جس کے نھے سے اور ناک سے اُلائش بہہ رہی ہے۔

شیخ رہیج بٹنے اُسے اپنے آگے بٹھا لیا، اپنے میں صاجزادہ حلوہ لے آیا

یخ رہے تھنے برتن اُس کے اُنٹے رکھ رہا، اس حلوے پر بُوڑھا ایسا لوٹ پڑا

ئوياوه فاقرزده إنسان ہے، أنَّا فانًا برتن صاف كرديا۔

صاحزادے سے منظرو تکھانہ گیا، کہا آباجان، امی نے تو ہوے اہتمام

سے آپ کے لئے تیار کیا تھا،اور ہم سب کی خوا ہش تھی کہ آپ کھے تن اول ا لیتے ، لیکن آپ نے سالاحلوہ ایک ایسے شخص کو کھلادیاجس کو یہ بھی معسلوم

بسُ كەرە كياجىز كھار باہے؟

. حَجْ رَبِيعٌ شِنْ فِرْمِيا، بيٹااگر وہ زجانہ ہو تو کیا ہوا ؟ الله تبارک و تعالی

بھر شیخ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی.

لَنْ تَنَالُوا الْكِرَّحَتْ تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ. الَّهِ

(مورة أل عران آيت ع<u>لا</u>).

تر حميه بدتم خير كال كبھى حاصل ذكر سكو كے يہاں تك كدا بنى محبوب جيز كو خرج نا کردو اور جو بھے بھی تم خرج کروگے الٹارت بی اسس کوخوب

يرباتين ہودي تھيں كرايك شخص آيا اور كہنے لىكا، اسے شيخ سيّرناحسين فائع قتل كردين كئے۔ يسننے ہى شخ نے إِنَّا يِنْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلِيَّا إِلَيْهِ وَلِجِ عُونَ يُرْها، <u>پھریہ آیت تلاوت کی۔</u>

فتُلِ اللُّهُ تَدْ فَاطِلَ السَّهَ وَمِن وَالْاَئُ ضِ عَالِمَ الْغَيْبُ وَالشَّحَادَةِ الْعُ (مورهٔ دُم آیت سے)

ترجمه بداے نبی آپ کہدی، اے اللہ! آسانوں وزین کے بیدا کرنے

وائے، باطن وظام رکے جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن اُموریں فیصلہ کر دیں گے جن ہیں وہ باہم اخلاف کرتے تھے۔له قتل کی اس نیروینے والے نے معًا یو چھا، اے سنینج اس قتل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ؟

مُثَيِّخ رَبِيع سِنْ عَزْده أوازين فرمايا:

إِنَّ اللَّهِ إِيَا بُهُ مُ وَعَلَىٰ اللَّهِ حِسَا بُهُ مُ

ترجیہ: - إِن نوگوں كواللہ كے إِن بِهِنام اوراً نكاحساب اللہ بى ليں كے -الإل بن بساف مجمع بين طبر كا وقت قريب تھا يں نے عبلت ميں سنج

ر بیج سے گزار مش کی کہائپ مجھ کو پیر نصیحت فرما دیں ؟ مشیخ ربیع منے فرمایا؛ اے ہلال اگر لوگ تمہاری تعریف کٹرت سے کرتے

کاتے ہیں اور مہارا ہا میں بوطنیرہ ہے وہ سرف الدرت اسرت برایا ہے۔ اور تمکدیہ بات اچھی طرح سمھے لینی جائیے کہ اخلاص عمل ہی تمکو نفع دے

سكتابيع -

اس کے بعد مُنذر تُوریؓ نے گزارش کی براہ کرم مجھکو بھی کھی نصیحت منہ ادیں ہ

سنیخ رسید است فرمایا، اے ممندر بین باتوں کا تمکو علم ہے اُن میں السّرے در قے رہو اور بین اُمور کا تمہیں، علم نہیں اُنکوجاننے والوں کے حوالم کردو۔ اے ممنذر تم یہ کوئی ایسانہ کہے کہ اے السّر میں آپ کی جناب میں تو برکرتا ہوں حالانکہ اُس نے اس سے پہلے تو بہنہیں کی، یہ بات السّر پر جموٹ کے مماثل ہے، بلکہ اُس طرح کہے اے السّرمیری تو بقول فرنا۔ یعنوان توب کا ردُعا کا بھی ہے۔

ا معرکز کربایس بنو آمد کی فوجوں نے سیدنا حصین اور اُن کے دفقار کوشنہ پیدکر دیا تھا۔ یہ حادثہ جرم بلایم یں بیشس آیا۔

(NO

اے ممنذر کلئے توحید لا اِللهٔ اِللَّامِیْنه کے سِواکسی اور کلمہ میں زیادہ خیر نہیں ایس کا درد رکھویہ

ا بی کو مرکز در قردی سے کہا اے شیخ آپ کی مجلس میں ہم دیر تک رہے دیکن آپ کے کلام میں شعروشاعری کا کوئی کارنہیں سے ناجکہ آپ کے دوست اجاب

ہیں سے اسلامی سے بھی نفیعت کرتے ہیں ؟ شعروشا عربی سے بھی نفیعت کرتے ہیں ؟

سنتیج رئیے شنے فرمایا اے مُنذر جو کلام اس وُنیا میں کیاجا تاہیے وہ آخرت یں پر اصاحامے گا۔ میں تہیں جا ہتا کہ میرے نامرًا عمال میں ایسا کوئی کلام ہو جو

اشعار کی شکل میں پر جاجائے یہ

اکس کے بعد شیخ رہے شئے ہم دونوں کو مخاطب کیا اور فرمایا موت کو کثرت سے یا دکرو کیونکروہ ایک بوسٹیدہ "حقیقت منتظ "ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ موت کی پوسٹید کی جمعید دراز ہوتی ہے اکس کا بیش آنا قریب تر ہوجاتا ہے بھر شخ کی آنکھوں میں اکسو بھرآئے۔ فرمایا کل کیا ہوگا ہ

اسے ہ وج بال ہا۔ حشیخ ربیعی مع کا یہ کلام ختم ہور ہاتھا ظہر کی اذان منروع ہوئی بیٹنے نےصاحزادے

له چونکه عام طور پرشٹوشناعی بیں مبالغدا کائی نتاخوان، نام ونود جیسے محودہ جذبات، ہوئے بیں اسس سے ابل تفویٰ حفرات اسس کو بہند ہمیں کرئے۔ شعود شاعری کو قرآن حکیم نے شان بوت کے خلاف ہمی کہاہے۔ مورہ لیس کیت عاص ، مورہ الشخرار کیت ع<u>صلا</u>۔ سے کہا بیٹا اُو النّرے اس وَاعی کوجواب دیں، صاحبزادے نے ہم سے کہا براو کرم آپ صفرات میری بدوکریں تاکہ سٹیج کو سجد نے جائیں، پھر سٹیج نے اپنا دایاں اِ تھ بیٹے کے کا ندھے برر کھا اور بایاں اِ تھ میرے کندھے بر سٹیخ ہم دونوں کے سہارے چلنے سگے، لیکن سٹیج کے دونوں بیرزین پررکڑ کھارہے

منزر تُورِی میں اسکار سے اسلام اللہ آپ پررم فرائے۔ مریضوں کو گھریں نمازاداکرنے کی اجازت آئی ہے آپ یہ زعت کیوں فراتے ہیں؟

مشیخ دسیم شنے جواب دیا اُب فُورست کہتے ہیں، لیکن جب السُّر کا مُنادی تحی علی العشد لوق ، تحق علی الفلائے کا اعلان کرر اِ ہو توجہاں مک ہوسکے جواب دیناچا سینے خواہ کھٹنے کے بل چلنا پڑے۔

#### وعظ وتضيحت به

سنتیخ ربیع کووعظونقیوت کا بڑا عُرده سلیقه نصیب تھاوہ جھوٹی جھوٹی ہ باتوں میں اہم وگھری حقیقتیں سمھادیا کرتے تھے اور قرآنِ کریم کی آیات سے اسکو عام فہم بناتے۔

ان کی نصائح میں عام طور پراس قسم کی باتیں ہواکرتی تھیں۔ اے خداکے بندے، ہمیشہ بھلی بات کر اور بھکا ئی پرعمل کر، بھلی عادتوں پر قائم رہ ، اپنی مدّتِ حیات کو دراز نہ خیال کر ، اب بنے قلب کوسخت نہ بنا، ان بوگوں

جیسان ہو چو بچتے ہیں کہ ہم نے مصنا حالانکروہ مُسنۃ نہیں۔ وَلَا تَکُوْدُوْلَ کَاکَیْدِیْنَ فَالْوْل سَمِهُ فَنَا وَهُولَا یَسُهُ حُوْنَ ﴿ سِوۃَ الفَالَٰہِ ﷺ ) تَرْحَمِهِ :- ان لوگوں جیسانہ ہوجا وجو کہتے ہیں ہے فٹنا حالانکروہ نہیں شنتے۔

اے خداے بندے ، اگر تواچھے کام کرتا ہوتو ایک کے بعد دوسراعت ل

کے جا، کیونکرعنفریب تجھکووہ دن بیٹس آنے والاسے جس میں تجھکورچسرت رہ جائے گی کرکاکش میں نے زیادہ عمل کئے ہوتے، اگر تجھ سے کچھ قرائیاں سَرِز و ہوچکی ہیں تواکس کے پیچھے ایچھے کام کر۔

الله تعالى ارشا د فرمات بي:

إِنَّ الْحَسَنَا تِ كِيْنُ هِبَّنَ السَّبِيّاتِ وَذَ لِكَ ذِكْرُى لِلذَّ الْكِرِيْنَ - اللّهَ (مورة مُوداً بسَعِلا)

مر جمید : مجلائیان، بُرائیون کودورکردیتی بن اور بدبات نصیحت حاصل مرنے والوں کے نئے نصیحت ہے۔

اسے خداکے بندے النہ نے جوعلم تجھے عطاکیاہے اس پرشکراہ اکراور جو علم تھکو مہنیں دیا بلکہ اُس نے اپنے لئے محضوص رکھاہیں اُس کوجلنے والوں کے حوالم کر اپنی جھوٹی شان نہ بنا۔

الشرتعالي أرشا و فرما ما ہے:

قُكُ مَا آَسُتُكُكُو عَلَيْهِ مِنْ ٱجْدِوْمَا ٱنَامِنَ الْمُتَكِيّفِيْنَ إِنْ هُوَ الَّاذِدُكُو ُ لِلْعَاكِدِينَ ٥ وَلَتَّعْلَمُنَّ ثَبَا لَا بَعْنَ حِنْنِ. اللهَ (مورَة مَّ آيت عِنْمَا هِمَ)

تمر حمید بداے بی آبیہ کہدیں کہ یں اس تبلیغ پرتم سے کوئی اُبُرت نہیں طلب کرتا اورز یں بحقف (شان) کرنے والوں ہیں ہوں، قرآن تو تمسام جہان والوں کے لئے نقیحت ہے اور ایک وقت آئے گاجب مکواسکی حقیقت معلوم ہوجائے گئے۔

خشيتِ اللي به

سارے اعمال کا سرچشم خشیتِ اہلی ہے نیک اعمال کا اختیار کرنا اور تُرے

اعال سے بیناای جذبے محت ممکن ہواکرتاہے ورنہ جس شخص کوشوق وحوف نہ ہواس کو ایکھے اور قبرے اعال میں کیونکر تمیز ہوسکتی ہے۔

ملحوظ : يول الترصل الترعيدوسيم كى يد تستّت آجكل ابل علم طبقه ين بهى شاؤونا وربوجى بعد إِنَّادِينُهِ وَإِنَّا إِنْكِيهُ وَالْمَاءِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّل

جهَار لوخرًاللَّه:

سنیخ ربیع م اگرچهایک زا دمزاح، گوشه نشین ،متقی و بادساانسان شتهے لیکن خلافتِ داشدہ کی جہادی مہموں میں حصّہ لینا بھی انھیں بسندتھا، جہاد فی سیاللس کا یہ فوق وشوق اُن کی گوشہ نشینی ، مُڑلمت بسندی کابالمکل متفاوج زبرتھا لیسکن جب بھی ایساکوئی موقد برلما اُسے فوت ہونے نہیں دیتے ۔

سٹیے عبدخیرم کہتے ہیں میں ایک مہم میں شیخ رہیج مہمار فیق جہا دیھا، بعد فتیا ہی اُنھیں بہت سالا مالِ غنیمت بلاجس میں غلام اور مونیشی تھے، چند دلوں کے بعد مجھے اُن کے بہاں جانے کا اتفاق ہوا، ان کے گھریں مالِ غنیمت کی کوئی چیز نظ زم کئی۔

يس في بويها سنيخ وه عُلام وموليشي كيا بوت ؟

اكس وقت النمول في كوئى جواب مذريا، بهرجب ميسف دوباره بوجها الوقي المراده بوجها المواد المبرّ حتى المرادة بوجها المرادة المبرّ حتى تُنفِق المرادة المجرّبة عنه المرادة المبرّبة عنه المرادة المبرّبة عنه المرادة المبرّبة عنه المرادة المرادة

تر چمہ برکا ل نیکی کے درج کو مرکزنہ پہنچ سکو کے جب تک کہ اینے

کر چمیہ :- کا ٹل میلی کے درجے کو ہر کرنہ پہنچ سلوئے جب تک کہ اپنے پسندیدہ اموال فرج نکرو۔ پریش میں مرکز عالم در این

سشیخ رجیج سکا ہرعمل زاد آخرت ہی کے مئے ہواکرتا، جا دی شرکت ہے اسی غرض کے لئے ہواکرتا، جا دی شرکت مجمی اسی غرض کے اسی غرض کے کا روقتی نامی فق و کامیابی کی، ہرعمل میں اللہ کی رضا و توسٹ نودی مقصود ہواکرتی تھی۔ رُضی اللہ کوئے،

رغم ويندار ب

متفی و پر بیز گارانسان کے لئے سب سے برا خطرہ " زیم بندار" کا وسوسہ بواکر تاہدے یہ مہلک مرض اچھے فاسے زبروتقوی انسانوں کو عجب و کبر کی گھاٹیوں یں بِصینک دیتاہے، بہت ہی کم لوگ ہیں جواکس حادثے سے محفو فارسے بول یہ یوں۔ اِلاَ مَنَىٰ مِن حِدِیَرَ، بِیْ ۔

ر اقد میں سیجھ میں ہیں۔ سٹینج رہیج 'اپنی بلندو ہالاشخصیت کے باد جود تواضع وانکساری کامجسمہ تھے نتیاج

وہ اپنے قول وعمل سے ایسا کوئی عنوان ظا ہم ہونے ندویتے جس میں زعم و بیندار کا شائمہ بلتا ہو۔

وہ گُنہُرگاروں کوبھی مُراز کِنتے نہ اُن کے عیوب سننے کے لئے تیار ہوتے کمی کے جواب میں انھوں نے ایک ایسا کلہ کہا تھا جو تاریخ وعظونصیحت میں نا در

عنوان رکھتا ہے۔ فرمایا ، السرکی قسم مجھے خود اینے نفس براطینان نہیں کہ دوسروں کوٹراکیوں۔

لوگوں کا بخیب حال ہے کہ وہ دوسروں کے گنا ہوں پر توالٹرسے ڈریتے ہیں لیکن خودا بنے کنا ہوں کی جانب سے بے خوف ہیں۔ لاَ الاُ اِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

تواضع وانكساري :-

صوفياكرام كبة بي كم اخلاق انساني بين سبسے افضل واشرف خصلت

تواضع والکساری ہے اور کمترین وید ترین خصلت عُب و کِبُر ہے۔ ستین بیوجی بندازہ یہ زاران میں متا اضورائی ایس کیا کا عظم نمیز تھے

سشیخ رمیج اینداخلاق و عادات می تواضع وانکسادی کا ایک عظیم نون تھے گھر یکو کا میں خود شریک ہوجاتے ۔ گھر کے اُن کا موں میں زیادہ محصّر لیتے جوعام طور

بربهاری اورطهارت و نظافت سے تعلق رکھتے ہیں، مسجد کی صفائی برخاص توجہ ویتے ، ایک شخص نے کہا اسے شیخ اس کام کے لئے دوسرے لوگ موجودہیں ؟

ے ایک فصل ہے جہا اسے ہی اس کام سے سے دوسرے وقت و دووی ! فرمایا، حب میں اپنے گھر کی صفائی بسند کرتا ہوں تو بیت الشرکی مفائی شتھرائی ک نئی زاف میں ہ

سے کیونکر غافل رہوں ؟ پر سرنامہ راہ ماہمسعہ،

سیّدنا عبدالتٰر بن مسعود صحب انھیں دیکھتے توفر ملتے۔ "اے ربیع" تمکو دیمھکرمتواضین کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔"

ایک دفعه بر بھی فرایاتھا، اے ربیع "اگر تمکورسول السُّرصَّةِ السُّرعليه وَكُمْ دَكِیمَةِ

توبہت خوسش ہوتے '

ایک مرتبہ مسجدیں نماز پڑھنے والوں کا بجوم تھاجب جماعت کھڑی ہونے سکی اور نوگ ہے بڑسھے ایک شخص نے جوشیخ رسیع سے جی تیجھے تھاان سے کہا آگے بڑھو ؟

لیکن بنوم کی وجہ سے موقعہ نہ تھا اسس لئے سٹیخ رہیم آگے نہ بڑھ سکے اس نی موقعہ نہ موت استقاد کہا، اس نی موت اسقار کہا،

النُّرْتُم پررمُ مُرے ،النُّرْتُم پررمُ مُرے۔ استخص نے جب آنجہ اُسٹھا کردیجا توسیّج ربیع سِیّے، فرطِندامت سے

روبرشا- لآبالة إلاً الله

سُکُوت وخاموشیٰ به

مشيخ ربيع مم اگرچه گوش نشين ، تنهائي بسند، طويل السكوت، وائم الفكرة الماك

تھے حتی کہ اینے مکان میں بھی یہی کیفیت غالب رہا کرتی تھی، لیکن جیسا کہ کہاجا آ ہے بیکول کی خوشبو، آفتاب کی روشنی قدیر نہیں کی جاسکتی، سنیخ ربیع رائی ہرت وعزّت بھی محدو دوخنی نہ رہی چارجانب بھیل گئی دقت کے اتمہاور

محدِّثین اُن کی عظمت واحرّام کا بر لما اظهار کردیا کرتے تھے۔

اآم هعبی "کابیان بین کرسشیخ ر ربیع مع اینی جماعت میں سب سے برط هک

نوڙع شھے، وہ صدق وامانت کامعدن تھے۔

آم بحیٰ بن تعین کا قول تھا کر شیخ ربیع <sup>رہ</sup> جیسے تھی کے متعمال کچھ

اور چھنے دریافت کرنے کی صرورت نہیں۔

ا آم ابوعبیده <sup>در</sup> کابیاً ن ہے کہ میں نے مشیخ ربیع <sup>رو</sup> جیساعباوت گزار کہیں نہیں دیکھا۔

حافظ ابن جرعسقلا في مستحقة بي كرريع كا زُمِداور أن كي عباوت اسقدا شهورسے کہ اس کے متعلق مجھ سینے کی فرورت نہیں۔

#### وَ فاتُ بر

ٱخرى عمرين ستيخ ربيع مرض فالج مين مُبتلا بموسكة تتص ليكن اين زندگى کے معمولارت میں فرق اُنے نہ دیا، وہ سب اعمال خیر کر لیتے جوصحت کی حالت میں کیا کرتے تھے

یِلاح ومعالجہ کی جا نربخصوصی توجہ دیمتی ، ترکیہ اسباب سے بیخے کے لئے غذا، دوا کاسہادا لے لیا کرتے۔ وسائل و ذرائع پر کچھ زیادہ اعتب اونہ تھا، اینے اسس مرض کو بھی الٹرکے حوالہ کرویا تھا۔

جب لوگ اصراً کرتے تو فر ایا کرتے :

" عا دو تموُّد اور اصحابُ الرُّس اور إن كي درميا في قوموں ميں

علاَح موالچ كرنے والے موجود تھے، ندعلان كروانے والے رہے اور نرعلاح کرنے والے ،سب کے سب چل ہے۔

۔ اُخراسی مرض (شہر کوفہ) مصالحہ میں انتقال فرمایا . بیخلفار بنو اُمیے عَبیداللّٰہ ر بن زياد كى ولايت كازمانه تصاء

فَرُضِي اللَّهُ عَنْهُ -

## ٦ مآخذومراجع ٦

آمه تذكرة الحفاظ مهمه

٧. يتهذيب لتهذيب ح ٣ ، ابن مجرعسقلاني ٢

٣٠ وطبقات ابن سعدج ملا . ٧ رجلية الاوليارج ملا . ابن تعيم اصبهاني

٥: كتَّاتُ الزُّهد - الم احدُن عنبالة

ام اُسُود بن یزید می مصرت علقم بن قیس مشهور می ن ابرا بیم خی ایک اموں اور امام اُسُود بن یزید کے عبد مبارک میں امام اُسُود بن یزید کے عبد مبارک میں بیدا ہوئے، جب ہوسٹ کا تورسول الشرصة الشرعليوس کم وفات با چکے تھے شرف زیارت سے مشرق نر ہوسکے .

ا کا برصحابیهٔ کو با یا اور اکن سے بھر پالورات تفادہ کیا۔ ان میں سیرنا عمراففارق کی سیّدناعلی المرتضلی فن سیّدنا عبدالله بن مسعود فن حضرت حذیفة الیمان فن حضرت الله الفارسی فن حضرت الوکرمسعود بدری فن حضرت الو ایّدب الصادی فیمز بان رسول شا ل

ہیں ۔ ان سب حضرات سے حضرت علقہ بن قلیس کے احادیث نقل کیس ہیں۔

دیکن سیرنا این مسود نوئے " چشمر فیف " سے خصوصیت کے ساتھ سیراب ہوئے ہیں بستیدنا ابن مسود نوئن این ایندار سے انتہار تک تعلیم وی ہے ۔ گویا حضرت علقہ جنے ابن مسود نوئی کی گودییں ہرورٹ بائی ۔

امام اَسُود بن بزیز کا بیان ہے کہ حضرت عبدالٹر بن مسئود منے خصرت علقم بن قیس م کوجس طرح قراکن حکیم کی تعلیم دی ، ایسے ہی علیفق کاجھی ورس دیا ہے۔

حصرت عبدالكربن مستود أس أمت مسلم كفقيهة الأمت كهلات بياس المن تعصوصى توجه اور فيض بخشى في حضرت علقه المحتوث عبدالله بن مستودي المنتلئ المنتفق من المنتفق المن

حضرت علقم بن قيس كعلى كمالات برتمام محدّ فين كالفاق ب.

حافظ فرہبی ہی کھتے ہیں کہ وہ فقیہ اور امامت کے درجہ پر فاکز تھے۔ علامہ نودی ا کھتے ہیں کرعلقہ م بلندمر تعب جلیل القدر اورصاحب کمال فقیمہ ہیں۔

علم قرآن به

کے حضرت علقہ بن قیس می کو قرآن وحدیث وفقہ اور جُلمُعُلوم میں کیساں کمال حاصل تھا، قرآن حکیم کے معنی ومفہوم اور اکس کی قرآت میں سینرناعبدالسُّرین مسوریُّ سے بھر پور حصہ بلا تھا۔

خود وصفرت عبدالله بن مسود منا بن امن ی زندگی بن تعبی تجمی قراً سب کی محت و حضارت علقه محت و حضا مناسب کی صحت و حضا مناسب کے لئے حضرت علقه منابخ دورت منابخ بوری سے ارتبار و فرمایا ، علقم تم سورة بقره کی تلاوت میں میری گرفت کرو، چنابخ بوری

مورهٔ بقره کی تلاوت کی اور دریافت کیا کھ چھوٹ توہنیں گیا؟

میں کے کہا ایک حرف چھوٹ گیاہے، بھوخود ہی کہا کیا فلاں حرف ہے ؟ میں نے کہا جی ہاں ،

ے ۱۹۰۶ من اور منابق میں میں اور دو شیر من گفتار شخص تھے جب *وٹ م*ان کی

تلاوت کرتے توعام ہوگ بے خود ہوجاتے تھے۔

حضرت ابن مسوورہ فرایا کرتے علقمہ، قرآن عکیم کو ہمیشہ ترتیل وخوکش الحانی سے پڑھا کرو۔ میں نے رسول الشرصلة الشرعليه وسلم سے مصنامے حسن موت (فوتلُ واری) قریم کر دروں

قرآن کی زینت ہے۔ (الحدیث)

عِلْمُ جَدِينِ فِي إِنَّهِ

معلم حدیث میں حفرت علقم و کو انتیاز حاصل تھاان کے حافظ کے بارے یں

کا جاتا تھاکہ جوبات بہلی بار من گویا کتاب کے اوراق میں محفوظ ہوگئ، وہ خور فراتے تھے:

تجواها ويث من في جواني من صني تهين وه اينه أس مرهاب

میں اس طرح بر ها بهون گویا اوراق پر تکھی تر برہے ؟

یک می رو بیرت ما ترون ایسا ترون میں ایکا برصی ایک تربیت نے نہایت مجنی و مُعنی کر دیا تھا۔

مؤرخ ابن سعدًا إن كوكثيرالحديث اورها فظو بهي الم بارع (بيتال المم)

حفرت عبد الشراین مستور کی احادیث کا بیشتر حصّد بلکه کل احادیت صفرت علقه این کرسینے میں محفوظ تھیں۔ اس کوست علم وکثرت روایات کے باوجود وہ وقت میں منا مصرف المسام روایات کے باوجود وہ

محدّث بننا عقلت وجاه حاصل كرنا بسندنيس كرت تقص

حضرت عبرالله ابن مسؤون کی وفات کے بعد اہلِ علم نے اِنھیں مسند ورکس پر بھانا چاہا لیکن حضرت علق بھے ان حضرات کی تجویز فتول مذکی ، فرایا آپ حضرات چاہتے ہیں کہ ہیں " شانِ اقترار" حاصل کروں؟

علم فِقه بر

علم فِقه میں حضرت عبدُ الشرابن مسعُود سنے جانشین شمار کئے جلتے تھے، علم فِقہ میں اجتہاد اور امامت کا درجہ پایا تھا۔ امام نووی ؓ اِنھیں صاحب کمال فقیرت بیم کرتے تھے۔

ائس وسعت علی کی وجہ سے علامہ ابن مدائنی کا بیا ن ہے حضرت عبدًا لللہ ابن مستور منر کی علمی وراشت میں اُن کے چار بڑے شاگر و شابل ہے۔

عَلَقَهُ إِن استَّخْدَمُ ، عُبَيِّدُهُ ، حارثَكُ عِن إن جارون مِن حَفَرت علقي مب بر

ف ائق تھے۔

خود حضرت عبدالتُّدائِن مستُودُنُ کی پرمسُند کہ جرکچہ میں پڑھتا اورجانیّا ہول وہ سب علقہ ؓ پڑھتے وجانتے ہیں، انکے وسعتِ علم کی مفبوط مرّندہے۔

علمیٰ پرواز به

حفرت علقم و کاعِلمی کمال اتنا گهرا اورُسٹم تھاکہ اصاب میول صلّے الشّعِلیہ تم تک إن سے استفادہ کرنے آیا کرتے جوایک تابعی کے لئے بہت بڑا دانہ میں

ابوُ طبیان کابیان سے یں نے خودمتعدداصحاب رسول کودیکھا ہے جو حضرت علقہ صرحمائل دریا فت کردہے تھے۔

مُلْحُوفِظْ، : فقد حنفي كاأكثر دارو مدار إنهى كے علم و فكرس وابسب

عَادِاتُ واخلاقُ :-

عادات وخصائل بين حضرت علقيره، حضرت عبدُ الشّرابن مسعُو ورضى الشّر عنهُ كِمُث ابديتھے.

محدّث ابراہیم نحتی رہ کا بیان ہے کہ حضرت عبدالتّرابن مسعُود من ابنی نخست و برخاست میں رسول اللّر صلّے اللّر علیہ وسلّم کے مُثابہ تھے جیساکہ صحابۂ کرام من کا بہان بھی ہے۔

جن نوگوں نے رسول الشر صلے الشر علیہ وستم کونہیں ویکھاہیے وہ حضرات، حضرت علقہ بن قبیں محمود یکھ لیں۔

یعی شکل و صورت یس بھی رسول الشر معلے الشرعلیہ وستم کے بہت

لمث ابه تھے۔

# زُ ہروغبادت :۔

مصرت علقم بن قیس کی یه مشابهت محض ظاهری شکل وصورت بی نه تھی بلکه عمل و تقوی بی به تھی بلکه عمل و تقویلی شخف بلکه عمل و تا نهماک تھا۔ وانهماک تھا۔

عام طور پر ہر چے دن میں ایک حم قرآن کرنے کامعول تھا کہمی کمھی ایک دات میں بودا قرآن برا صولیا کرتے ۔

قرآن مکیم کے ساتھ عشق وقبت کا یہ نتیجہ تھا کہ بات جیت، اُسٹھے بیٹھے ، اِسٹھے ، اُسٹھے بیٹھے ، اِسٹھے ، اِسٹھے ،

### جهَاد في سبيل اللهربه

علی ذوق وشوق کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ کا دلولہ بھی رکھتے تھے ادر سلمانوں کو ترغیب بھی دیاکہ نے ملاک ہجری یک کو ترغیب بھی دیاکہ ہے میں اپنی خود خوا محتسب و تمنا کا اظہاد کرتے سلاک ہجری یک امیر معاویہ فی کے ساتھ رسٹم و تسکن طائد کی مہم میں شریک ہوئے اس معرکہ میں بہت سے اصحاب رسول اور دیگر اہل علم حضرات بھی شریک تھے۔

المستركم معركم كي فصوصيت يتمى كرنى كريم كسلة الشرعليدو للم في اين حيات طليبه من يحبار ارشاد فرماياتها:

"میری اُمت کے اُن سب افراد کی منفرت ہوجائے گی جنھوں نے

اسلام یں بہلی مرتبر سمندری سفر کے وربعہ معرکہ قسطنطنی بی برکت کی ہوگی "

آیے کی یہ پیشن گوئی اُس وقت صادق آئی جبکہ امیر معاویہ ُنے شہر فسُسطنطنیہ فتح کرنے سمندری داہ سسے کوچ کا اعلان کیاء اسس اعلان پرسینکڑوں ٹوگوں نے اسس مہم یں حصّہ لیا ۔

مؤرخین محصة بیں كراس مهم میں عورتوں نے بھی حصر لياہے۔

### تواضع ومگنامیُ:۔

حفرت علقرہ کوفطرۃ نام خود ،عرّت وشہرت سے بیزادگی تھی ،ستہرت وا تیاز کے ہرموقد سے دور د ہاکرتے تھے ، اسی شہرت سے بیخے کے ائے تیلم و تعلّم کی مسند پر بیٹنے سے انکاد کرویا تھا۔

محدّث عبدالرعل بن یزیر کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے بلکرمفرت علقہرہ سے درخواست کی کم آپ مستقل نہ سبی مسجدیں نماز کے بعد چند لمحاست

سے درخواست کی کر آپ مستعمل نہ جھی مسجد کیں نماز کے بعد چند کمحاست۔ بیچھ جائے تاکہ آپ سے استفادہ کیا جا سکے ؟

قرمایا، بیرممکن نہیں، میں یہ بات بسند نہیں کرتا کہ نوگ میری طرف متوجّہ ہوں ادر ایثارہ کریں کہ بیعلقہ ہے۔

امرار وارباب سلطنت سے نصرف بے نیازی تھی بلکہ ایسے لوگوں سے ہل طاقا اوراکن کے پاس آمد ورفت رکھنااخلاقی ربگاڑ کافر موسے <u>تھتے</u>۔

ایک مرتبد لوگوں نے کہا آپ تمبھی مجھی اثمرار و دولت مند لوگوں کے پاس جایا کیجئے تاکہ وہ لوگ آپ کی حقیقت سے واقف اوں اور اُنھیں آپ سے استفادہ

گرنے کاموقعہ طے ؟

فرایا، میں اُن سے جتنی باتیں دور کرونگایا جتنی جیزیں کم کرونگا، اسس

م میں زیادہ وہ لوگ میری چیزیں گھٹا دیں گے۔

(مطلب يه تف كدا نعسين مجهست كيا فائده موكا (البتدميرا دين متاثر بوكا

ا بل ونیاسے میل ملاپ کاعام طور پریہی انجام ظاہر ہواہے ، اہل علم میں بہت کم ایسے حضرات ہیں جھوں نے اہل ونیا پر مشبت اثر چھوڑا ہے )

اللهجي ستية وكا وستي وخطانا

ابُووائن کابیان ہے جب کوفروہ وونوں کی ولایت امیر ابن زیاد کے تقد میں آئی تویس نے حضرت علقریسے کہا لوگ مبارکباد دینے کے لئے ابن نیاد کے یاس جارہے ہیں آپ میں چلیں ؟

فرایا، ان اُم ارسے تمکو جو بچہ حاصل ہوگا اُس سے کہیں زیا وہ بہتر چیزوہ تم سے لے لیں گے۔ ( یعنی زُرُر وقناعت واستقامت وغیرہ)

وَفَاتُ: -

سلايه كوفهين وفات يائي ـ

مرض الموت میں وصیّت نی تھی کہ میری آخری سانس تک کلم طیّد کی تلقین جادی رکھی جائے تاکہ میری ذبان کا آخری کلم لَا ٓ اِللهُ اِلَّا اللهُ وَتُحدَّدُ لَا شَرُو نِلْكَ لَدُ سَكُو، ویجھواس کاخاص خیال رکھنا۔

اس کے بعد فرمایا، میری موت کی خبرعام نرکرنا ورندوہ زبانہ مجا ہلیّت کا استُتبار بن جا ئریکا جو مکروہ عمل تھا، دفن میں عجلت کرنا، میرے جلوسس جنازے میں عورتیں ساتھ مزہوں ۔ گاکار کا آلار کا آلار کے الگارات

ٱللهُمَّةُ انْ تُرْعَلَيْهِ مِنْ مُرْحَمَيَكَ وَنَصْلِكَ الْعَظِيْمِ

# امًام السود بن يزير

تع المورم شرکتی بدعلم وففل، زُبروقناعت میں امام اسود م شرکوفه کے متازعلمار میں شمار کئے جاتے ہیں۔ حافظ وہبی نے مضیں امام ع، فقیم بیئر، زاہر کا، عابر کا، عالم کوفہ جیسے القاب سے یادکیا ہے۔

الم فووی محصة بین کران کی جلالت علی کا سب الم علم اعتراف کرتے ہیں۔
علم حدیث میں ورج کران کی جلالت میں کا سب الم علم اعتراف کرتے ہیں۔
علم حدیث میں ورج کران محدیث الرف اکر سے بھرت الدی کر سیدنا الویکر صدیق خصرت
علی نه ، حضرت علی نه ، حضرت عبد الله ، ن سی حود نه سیده عائش صدیق مصرت مدیقة
ایمان نه ، حضرت الومح ذوره نه ، حصرت الوموسی اشعری نه جیسے اکا برشا بل ہیں۔ ان
سب صفرات سے اضیں علم حدیث کا وافر حصر بلا

خاص طور پرسیده عائمته صدید را در سیدنا عربن الخطاب نسے استفاده کرنیکا زیاوه موقع بدلا - حضرت اسودین پزیده کی ذات سے اثکا خود اینا گھرانددولست علم وعمل سے مالا مال ہوگیا تھا۔

فقیهه امت بی ر

حافظ وہی اور حافظ ابن مجرعسقلانی ماور دیگر اقدین مدیث آب کے تفقه في العلم كيمعترف بيرر

عادحت وریاضت به

امم اسود بن يزيروك بارس مي خصوصيت سے ير ذكر كيا جا ما مے كراك كا عل آپ کے علم سے نہیں زیادہ تھا۔ زم دوتقویٰ، عبادت وریاضت ہیں اسمیازی مقام نصبيب تھا۔

طبقه تابعین میں بن آٹھ بزرگوں میں عادت وریاصت، زم پروتقوی شهورتهاان میں ایک حضرت اسود بن بزیدم بھی تھے،جافظ ذہبی مال کواکس طبقے میں سرفہرست شمار کرتے ہیں۔

نميّازين: ـ

نماز کے بارے میں کہا جا تا تھا کہ ان کی زندگی کامجوب ترین مشخلہ تھا رات دن میں سائے سور کھت نفل نماز ادا کرتے تھے۔

علاوہ ازیں فرض نما زوں کو ہمدیث اوّل وقت اداکرنے کے عادی تھے اس کا اسقدرا بتمام تھا کہ کسی ہمی حزوری واہم کام کوئوٹر کر دیتے اور نماز مے اپنے کھرے ہوجاتے ،مفرحضر سردی ،گرمی صحت وعلالت میں فرق ندآنے ویا۔ اِن کے دوستوں کا کہنا ہے کہ سفری حالت میں تواہ کیسے ہی محشوار گزار داستے سے گزررہے ہوں نماز کا وقت آئتے ہی سواری سے اُمترجائے ، بعض اوقات ایسے پرخطرو گفنے جنگلات میں نماز اواکرنے سواری سے اُرجلتے جہاں ورندوں اور موذی جانوروں کا محمت ہواکرتا تھا، فراتے تھے کمیں اپنا کام كرريا ہوں، درندے اپنا كام كريں گے۔ لَا اللهُ إِلَّا اللهِ -

#### روزئے:

روزوں کا بھی کھدایساہی حال تھا، کثرت سے روزے رکھتے، سخت موسم یس بھی روزہ نہیں چھوٹتا تھا، شرخ اُونٹ جیسا قوی اورگری برواشت کرنے والا جا نور بھی گرمی کی شدّت سے بے حال ہوجاتا ایسے دنوں میں وہ برابر روزے رکھا کرتے تھے، بعض اوقات سفر کی شدّت و تکلیف کی وج سے دنگ بدل جاتا اور زبان شو کھ کرکانٹا ہوجاتی تھی۔ اسس غیرمعولی عباوت وریاضت کی وج سے آئی ایک آنکھ صالح بھی ہوگئی۔

لۇگ كى كرىت ، اپ شيخ اپنے جېم كواسقدر مشقت بى نەۋلىك ـ

ا نصي جواب دية بمكيف نهين راحت دينا چا به ايون . سُرُيُحان ده ديحه دبحه دب

### عج بيث الترب

ج وزیارت بیٹ الٹر کا ذوق بھی غالب تھا ان کے ج اور عُرُوں کی تعلاسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا شاید ہی کوئی سال ایساگزرا ہوجس میں ج یا عُرُوند کیا ہوگا۔ مجوعی طور پرج اور عروں کی تعدار سئٹ تر تا اسٹی بیان کی جاتی ہے۔

کور پرن ارد مرک می محدار صرف می بیای بال سب ا طواف بیث الله کاغیر عولی شخف تھا، قیام مکته المکرم کے زمانے میں ایسا

معلوم ہوتا تھا کہ ہروقت طوات بھی کر دہے ہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہروقت طوات ہیں کہ دیا ہے اور

جونوگ استطاعت کے باوجود کچ یا عرونہیں کرتے تھے ان کی نماز جنازہ میں شرکت مذکرتے۔ دراصل بیا مسی نادافی و بیزاد گی کاعنوان ہے جس کا رسول الشرصلے المشر علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے۔ ٹیس شخص کوکسی صروری حاجت یا ظالم باوشاہ یا شدید مرض نے جج سے نہیں روکا اورائس نے جح نہیں کیا اور اسی حالت پرفوت ہوگیا تووہ چاہیے پہودی ہوکرمرے یا نصرانی ہوکرمرے یہ (رواۂ الداری)

تلاوَتِ فَتُ رَآنُ: -

قرآن کیم کی تلادت کامعول عام ذکرالله کیطرم تھا گویا ہروفت تلاوت کررہے ہوں۔ رمضان المبارک میں یو کیفیت دو چند ہوجاتی تھی، مغرب تا عشار کے درمیان تواستراست کرتے مجمراس کے بعد سازی رات تلاوت کا سلسلد رہتا، ہر شب دو رکعت میں ایک ختم قرآن کامعول راکرتا،

تلاوتِ قرآن کا ید معول آخری وقت مرض الموت میں بھی جاری رہا، چانچے سکرات کی تعکلیف میں اپنے بھا بنے اہام ابرا ہیم نخعی کاسہارالیکر قرآن کی تلاوت کی، زندگ

كايبى أخرى عمل تصا-

ر می میں انتقال کیا اور جوارِ رحت اللی میں اینا اہدی رٹھ کانہ بنالیا۔ تَفَدَّ مَا اللّٰهُ بِخُفْرَ اینهِ وَاَسْلَانَطْ فَسِینَحَ جِنَا مِنْ اِ

## مراجع ومآخذ

از طبقات ابن سورج علا ۲اد تذکرهٔ الحق ظرح علا ۱۲ تبذیب التهذیب ج کے ۲۰ د تبذیب الاسماری علا -



## قَاضَى شريح بن الحارث

نوارف بر نوارف بر

می کردسی و بین است و بین الحارث ہے تاریخ اسلام بیں قاصی مثرر کے اسلام بیں قاصی مثرر کے اسلام بیں قاصی مثرر کے ا کے نام سے مشہور ہیں، یہ یمنی النسل قبیلہ کِنْدُ ہ کے معز نه فرد بھے جائے تھے، بعثت نبوی صلے اللہ علیہ و سلم سے پہلے زمانہ جالمیت کا دکور بھی بایا ہے (ایسے خارت کو تحصر میں کہا جا تا ہے جنموں نے دورِجا ہلیت اور دورِ اسلام دولوں کو بایا ہے) قاضی شریح ان میں شامل ہیں۔

بریر قالعرب میں حبیب اسلام کا آف ابطلوع ہوا اور اس کی شعائیں ملک یمن پر برٹیں توقا منی شرت کا ان افلین انسانوں ہیں شمار ہوتے ہیں جنھوں نے الٹگر ورسول کی نیرا پر لبیک کہی اور اسلام قبول کیا۔

مورض کار بربیت ہی اسلم است السوسے السوسلم کی وفات طیبہ سے مورض کھتے ہیں کہ اگریر سول السوسے السوسلے السوسلم کی وفات طیبہ سے کھر پہلے مینورہ آجائے تو آپئی صحبت با برکت سے اکا برصحابی میں سف اللہ ہونے ہوئے بعد اسلام کے جیثم رصافی سے متفید ہوں، وفات نبوی کے بعد مد

مدیند منوره آئے۔ عہد فارو قی شکا دور تھا، اکا برصحا بہ موجود شھے سیدناعم بن الخطاب کی فارو قی نظرنے بہلی ہی نظریں شرق بن الحارث کو بھانپ لیا اور عدالت العب الیہ کا قاضی مقرد کردیا ،متقبل نے سیدناع بن الخطاب سیسے اس انتخاب کوخلافت فادو تی کے سنمری کا رناموں بیں شمار کیاہے۔

قضارت به

مین میں است میں است کی و مرواریوں کوجس امانت و دیانت، تقویل و طہارت، مدل وانصاب میں اسکی نظر میں مشکل و طہارت، مدل وانصاف سے پورا کیا ہے تاریخ عدالت میں اس کی نظر میں مشکل ہے۔ طویل عمر پائی اس میں عمرے ساٹھ نظر سال بغیر و قفراسی فدرست میں مون کی بین، خلافت فاروقی کے علاوہ خلافت عثمانی من میں معالیہ کے منصر ب تفارت بر علاوہ خلفار بنو اگریہ کے دور حکومت میں بھی مدالت العالیہ کے منصر ب تفارت بر فائز رہے ہیں۔ عدالت اسلامی کا یہ ایساعظیم منصب تھا ہو چند بی وی افسیب فائز رہے ہیں۔ عدالت اسلامی کا یہ ایساعظیم منصب تھا ہو چند بی وی افسیب انسانوں کو بلا ہے۔

بدنام زبانہ ایم جھائ بن ٹوسف کے دُور حکومت بیں اکس مفرب عالی سے اُن خور سنعفی ہوسگئے۔ اسلامی عدالت کی تاریخ بیں ملک وقوم نے جو عدل وانصاف بایا خاص طور پرشریعت اسلامی کا کامل و محسّل نفاذ تاریخ کی کتابیں بان کے تذکروں سے معمور ہیں۔

چتن دفيصلے به

خودسيّرناعرن الخطاب اينے ايك ذاتى مقدم كاتا ريخى فيصلہ برائے فخر وشان سے بيان كرتے ہيں، فراتے ہيں:

یں نے ایک و پہاتی سے گھوڑا تریدا اوراس کی قیمت بھی نقدا واکر دی جب سوار ہوکرا ہے دیگھوڑا جب سوار ہوکرا ہے دیگھوڑا جب سوار ہوگیا جو مام طور پرنا قیص آگے چلنے سے معدور ہوگیا جو مام طور پرنا قیص آگھوڑوں یں بایا جا تاہے، ورمیان کاہ سے واپس آگراس و بہاتی کوطلب کیا اور گھوڑا حوالہ کرکے اپنی رقم طلب کی اُس و یہاتی نے رقم دسینے اور گھوڑا اور گھوڑا

بَانِي عَكِينَ الْمُؤْلِثُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّمِلْمِيلَّٰ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

واپس لینے سے الکارکر دیا کہنے لگا ایمرا لمرمین میں نے تواپنا گھوڑا آپ کوسی اور تندرست فروخت کیا تھا فروخت کرنے کے بعدیں کسی عیب یانقصان کا فقر دار

ں ہوں۔ بات بڑھ گئی انٹر ہم دونوں نے کسی تیسرے آ دمی کو تھکم مقرر کرنے سے

ہت برت کی ہم ہم مرون کے ایک اس برائیں ہم اس براتھات کیا، کھر اتفاق کمرلیا، دیماتی نے قامنی شریع کانا م لیا ہیں نے اس پر اتفاق کیا، کھر محمد من سیالیت میں مارین کی طاح معاصر معرفی قاض شریع نے دو زین

ېم دونوں مدالت یں عام انسا نوں کی طرح حاض ہوگئے۔ قاضی شریح بجنے دونوں کِی باش صفکر کِھا امپرا لمؤمنین! کیا آپ سے اس دیبا تی سے چے وتندرست

گھوڑا خریدا تھا؟ یں نے کہا جی ہاں! قاضی شِرت*ے کانت*ے کہا تو بھرآپ اپنی خرید شدہ چیزر کھ لیں یا اسس دیہاتی کو

وری بیخر وایس کردیں جس حالت برا پ نیانی ملید سامتی یا بعنی قیمی و تندر ست منابع بیخر وایس کردیں جس حالت برا پ نے خریدی ہے؟ یعنی قیمی و تندر ست

عالب مين -

سيّرنا مُراهاروق في قافى شرى مرايك حرب زوه نظودالى اورفرايا: وَهَلِ الْقَضَاءُ إِلَّهُ هٰكذا، حَوْك، فَصَل وَهُكُو عَدَل اللهِ

ر منصلے تواہیے ہی ہوا کرتے ہیں، بنی بات، سیاحکم "

اس واقعہ کے بعدستیرنا عراف اروق بننے قافی شرکے ہی معاملہ قہمی و دانشمندی برکوفہ (عراق) کا قافئی مقرر کیا اور خلافتِ راشدہ سے قضارت کی سند دیحر رخصت کیا۔

قاضی شریح موکایہ پہلاون تھا جنھیں بہت جلد اکا برمحابہ کی صف میں الکھ طاکیا، صحابہ کی صف میں الکھ طاکیا، صحابہ کرام میں علاوہ تابعین عظام ان کی جلالت علی، بلندہتی، فہم ناوری اعلیٰ کر داری سے مثا ٹر متھے اور ان کوع ائب روز گاریں سنسمار کرتے

ستھے۔

### دوست رَا وَاقِعَهُ: ـ

ایسے ہی ایک اور واقعہ خلافت سیدناعلی میں بیٹس آیا، سیدناعلی من کی ایک درئے (جنگی ڈھال) کم ہوگئ ہو قیمتی ہونے کے علاوہ انھیں بہت بسند تھی، کچھ دفوں بعد کوفرے بازاریں ایک بہودی اس کوفروخت کرر ماتھا، سیدنا علی نے جب یہ دکھا تو بہجان گئے اور اس بہودی سے کہا یہ ورُرع تومیری سے فلاں دن فلال مقام پر میری اُونٹنی سے گر گئی تھی بھر نہیں رملی ؟

يهودى في كالميرالمومنين ورع توميرى بق اورع صے سے ميرے

قبضه می<u>ں ہے</u>.

ستیناعلی نف فرمایا، یسن بهردرع ندکسی کوفروخت کی سع نه تحفر ویاسم پھرتیرے قبضہ یس کیونکر آئی ؟

يَبودي طِئن منين بوا اوراين كيت بي كا دعوى كرتار إ أخراب في

امیرالمومنین اگر آپ دعویٰ میں بسیخ ہوں توعدالت سے رحوع ہوں ؟ میرُودی کا یہ خیال تھا کہ قافنی شرح ' غیر مسلموں کی رورعایت کرکے میری تا تید کر دیں گے، سیّرنا علی شراعنی ہوگئے ۔ دونوں قافنی تشریح کی عدالت میں بہونیچے ۔ قافنی شریح سے کہا

اميرالمومين آب كاكياد وي بع

سیدناعلی نے فرایا، میری یوقیتی دِرُع فلاں دَات فلاں مقام پر گم ہوگئی تھی کچے د نوں بعد میں نے دیکھا کہ بازار میں یہ شخص اسکوفروشت کر رہاہیے میں نے اُس سے کہا کہ یہ دِرُع تو میری ہے لیکن میسلسل انکارکر رہاہے جب میں نے اپنی دِرُع نہ کسی کوفروخت کی نہ کسی کو تھنہ دیاہے تو بچھر یہ دِرُع اُس کی ملکیت میں مجمونکر آئی ؟

قاضی شرت میں نہووی سے بھی وریافت کیا اُس نے یہی کہا کھالی جناب

20

امیرالمومنین کو جوثا قرار مہیں دیتا المبتہ وزع میری سے اور عرصر ورازسے میرے قدر اور میں میں اور میں اور المیان

یں ہے۔ قاضی سرمیے ک<sup>ھ</sup> امیرالمومنین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہایقیٹاً آپ ہیے ہیں

ک می سرع کا بیرانو میں می مراس موجہ اور اور بھی ایس ہے ، یک اور یہ دِرَع کی ہے ، ہم آپ کو متہم نہیں کرتے بیکن امیرا لومنین آب اسپ

دعوی پر دو کراہ پیش کریں ؟ جوآب کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوں ؟

سیدناعلی شنے اپنے ایک غلام جس کانام فَنْبُر تھا اور اپنے صاحبر اویے صفرت حسن و کانام بیش کیا یہ وونول گواہی دیں گے۔

مصبحان الله! السير خص ي كوابي فبول نهيس ي جاتى جومَّنَى سيع ؟ كيب أي الشرعايد وكلم على الشرعايد وكلم الما الشرعايد وكلم كايه الشاد نهيس مسنا:

الْمُكَانُ وَالْمُمَانِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ الْمُحَدِّدِةِ (الحديث)

سُخُسُنِ اور مُسِينَ فَ جِنْتُ کے فوجوا اُوں کے سَروار ہیں ''

قاضی ترسی کے کہا کیوں نہیں بیٹک یں نے یہ ارشا درمشاہیے ، سیسکن امرا لمومنین یں بیٹے کی گوا ،می باب کے حق یں جا ترنہ بیں ہجھتا، المہذا دوسرا گوا ہ پیٹ مجھے ؟

اس موقعہ پرسیدناعلی اپنے مقابل پہودی کی طوف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے پہودی میری یہ دِرَع نے ئے، میرے باں دوسرا اور کوئی گواہ نہیں ہے. یہودی نے قامنی نشریح کا یہ اسلامی کروار اور امیرالمومنین کا پیظیم ایثار دیکھیکر مجھک گیا اور باقواز بلند کہنے لگا میں گواہی ویتا ہوں کہ جس دین کا یہ تقاصلہ ہے وہ دین حق اور سیچاہیے۔ میمر برودی نے کلمشہادت برصا۔

ٱشْهَالُونَ لَا إِلَّا اللَّهُ وَإِسْنَهُ لُ أَنَّ كُمَّالًا اعْدُلُهُ وَرَسُولُنَّا.

اور عدالت کے کرے یں اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔

اس كے بعد قاضى شرى الله على قدر! يد دِرعُ حست يقتًا

امیرالمومنین بی کی بے جب یہ جنگ صفین کام حرکہ سرکر نے جارہے تھے اُس دشکریں یں بھی تھا، درمیان راہ امیرالمومنین کی یہ دررع کر بڑی رات انتظیری مقی یس نے اُستھالی، میری نیٹ خودتراب تھی اب امیرالمومنین کی خددت میں

بیش کرتا ہوں۔

سٹیدناعلی نمنے جب یہ دیکھا کرئی واضح ہوگیاہے تو یہوُدی سے مزمایا توجی بچا تیری بات بھی بچی ، یں نے یہ دِرَثُ بھیکو معاف کر دی ہے اور مزید یہ گھوڑا بھی تحفہ بیش ہے .

انصاف اور ایتار کے اس عظم واقعہ کو پکھوڑیا دہ بڑت ناگزری تھی کہ فرقر م خوار ن کے خلاف جس کی سرکوبی کے لئے ایم المرمنین سیدناعلی یوم النہروان یں مصروف قبال تھے مہی نومسلم نوجوان (یہٹودی) امیرا لمومنین سیدناعلی نے ساتھ محرکہ یں بیٹس پیش تھا اور بھرفتال ہیں شہید ہوگیا ر

فَنَرَحُمُهُ مُنْهُ عَلَيْهِ وَبُرَكُا تِهُ.

قَاضِي*شُرُّتُ "كِي مِن پرِس*َى بـ

اکس سے بھی کہیں عجیب وہ واقعہ ہے جوخود قاضی مثر ت<sup>ے رہ</sup>ے عکدل وانصاف کا امتحان بنا۔

ایک دن قارمی شرت ع اینے نے کہ آبا جان میراایک قرم کیسا تھ قدیم جھ گڑا سے وہ اپنے حقوق کا دعویٰ کرتے میں اور میں اپنے حقوق کا ترعی ہوں بتاني عشيسي والمناج المناج الم

فیصلہ ہونہیں باتا، آپ سے خانگی مشورہ کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ اس کی تعضیل مشن لیں اگر میرامطالبہ سپجاہتے تویس اس جھڑے کو آپئی عدالت ہیں بیش کردوں تاکسرکاری فیصلہ ہوجائے اور اگر اُن لوگوں کامطالبہ سپتا ہوتو ہیں اُن

ہے مجھے دو کچھ کو "کے تحت مصالحت کرلوں ۔ صاحزادے نے جھگڑے کی تفصیل مشائی، قافنی شرز کرنے نہایت

ماجزادے سے بھرسے میں مصیب میں میں میں میں میں ہمرس سے ہی ہیں۔ تحسّل سے پورا واقعہ سُنا اور بیٹے کو مشورہ دیا کہ عدالت میں مقدمہ سپیش کردو، صاجزادہ توسشی توسشی اپنے فریق کے باس سینے اور اپنا حق طلب کیا لیکن اُن لوگوں نے پہلے کی طرح انکار کیا، اس برصاجزادے نے عدالت میں رجوع ہونیکی

دھکی دی فریق مخالف نے اتفاق کرایا،

و دوسرے دن قاضی نثر تر ک<sup>یں</sup> کی عدالت میں دونوں کا مقدمہ بیش ہوا، قارضی شر*ئر کا بنے* دونوں کی تفصیل *مصنگر جینے کے خ*لاف فیصلہ دیا، صاحبزادے عدالت کے م

فرے ہی میں روپڑے۔

گھرآ کرکہا اہاجان! آپ نے آج مجھکو مری طرح رسوا کردیا قوم میں سر اُکھانے کے قابل ندرہا آپ سے مشورہ تو اس لئے کیا تھا کہ عدالت سے رجوع ہوں یاویسے ہی مصالحت کرلوں؟ آپ نے خود عدالت میں رجوع ہونے کا مشورہ دیا اور بھر میرے خلاف فیصلہ دیا ، اچھا ہوتا آپ مجھے مشورہ ہی نددیتے؟

اور چھر میرے حلاف فیصلہ دیا 'آ چھا ہونا آپ جھے حورہ ہی ہونے ؟ قاصی شرح ک<sup>ورہ</sup>نے کہا بیٹا ! یہ تو حقیقت ہے کہ تم میرے ! ں ان جیسے دنیا جم حب تم نے اپنے گھریں جھکڑے کی تفصیل شنائی انسی وقت مجھکو احساس ہوگیا تھا کر تمہالا فریق حق پرہے اور تم اُن سے ناجا نزحی طلب کررہے ہوجرتمہارے لئے حلال نہیں اس لئے میں نے عدائرت سے رجوع ہونے کامشورہ دیا تا کہ اہل می محرون کا پوراحی مرل جائے اور تم ال حرام سے محفوظ ہوجاؤ۔ اُن سے ر مصالحِت میں جو بھی مال تم کو ملیّا وہ بہرحال نا جائز ہی ہوتا۔ اب بتاؤ کیا ہیں نے

تم پرنگلم کیا یار حم کیا ہے؟

م ایراده شرمنده بوگ اورباپ کاایک اوراصان تسلیم کیا-

### ایٹ اور واقعہ :۔

ابنی صاحزادہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ کسی موقعہ میں صاحزادہ نے ایک فیرم کی کفائت بھولادہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ کسی موقعہ میں صاحزادہ کا ایک اور فیرم کو آزاد کردہ فیرم فرار ہوگیا۔ قاضی تری عالم آزاد کردہ فیرم فرار ہوگیا۔ قاضی تری عالم زادے کی گرفتاری کا حکم دیا اور فیرم کے ملنے تک جیل میں نظر بندگردیا میرروز صبح وشام اپنے گھرسے صاحزادے کے سلنے کھانا کیجائے اور کھا کروائیس ہوجاتے چندون اسی حالت میں گزرگئے آخر مجرم میل گیا توصاحزادے کی جیل سے دبائی نصیب ہوئی۔

قامنی مترت<sup>ح رم ک</sup>سی بھی مقدمہ کے گوا ہوں کو گوا ہی دینے سے پہلے یہ انتباہ صرور دیا کرتے ہ

### ایک زرین انتیاه:

مشنو؛ الشرتميں ہايت دے فيصد دراصل تم لوگ كرتے ہو ميں تمكو نارجہتم سے بچانا جا ہتا ہوں حالانكر تمكو تو و کچھ زياد ہ بچناچا سئے ۔

گوا ، ہی دینے سے پہلے تمکو یر گنجا کش ہے کراپی گوا ، ہی سے دست بردار ہوجا قر دلیکن تم گوا ، ہی دینا حزوری سمجنتے ہو توجس شخص کے بارے میں گوا ، ہی دے رہے ہو اُس شخص سے کہنا ہوں کردہ ابھی طرح سی لے کہ میں نے گو ا ہول کی شہا دت پر فیصلہ دیا ہے، حق وناحق

کووه نوو بهتر سجحتاہے -اور اس کو یہ بھی سمحہ لیٹ چاہیئے کر میرافیصلہ حرام کو حلال بنیں برتا۔

ا الرواس ویرون کی محمد میں چھنے ہو یوانیک مرم ارتبان کا بیک وہ اکتشر تا حنی مشر سرم سرم کے ندائتی عادات وا طوار میں یہ بات عام تھی کہ وہ اکتشر اگریتے،

کل (انٹرت میں) خلالم دیکھ لیگا کس نے خسارہ بایا؟ ظالم اوٹند کی پیچوک نتنظرے -

مظلوم عدل وانعاف كأنتنظره

خيرخوا انه نصَائح و مَراياتُ: -

یں حلفاً کہتا ہوں کہ جس شخص نے اللّٰر کی خُرُشنودی کے لئے اپنا حق بھوڑ دیا وہ کہی مایوسس نہیں ہوا۔

والم المراس کے دراس کے درگول اور اس کی کتاب کی اشاعت و تروی کا معلوہ عالمہ المسلمین کی نیم درگول اور اس کے درگول اور اس کی کتاب کی اشاعت و تروی کے علاوہ عالمہ المسلمین کی نیم نیم کی بھی فریم کیا کرتے ہے، وعظ و نصیحت، وعوت و تبلیخ، درس و تدریس کی خدمات بھی جاری تھیں۔ ایک تحف نے اپنے دوست سے کسی کی سخت شکایت کی قاضی نثری دم کوار کا الملاع مبلی، شکایت کردہے ، السر کے رسوا کسی سے شکایت کردہے ، السر کے رسوا کسی سے شکایت کردہے ، اور اللہ و وہ میں شکایت کردہے ، اور وہ سے کا دوست ہوگا یا اس کا دوست ہے تو اپنے دوست کی شکایت پراکس کو رُن کو دیے گا اور اگروہ اس کا دوست ہے تو اپنے دوست کی شکایت پراکس کو رُن کی دیے مدید میں میں میکو شکایت کرنے کے مدید بنوگے ، ہم دوصورت میں تمکو شکایت کرنے کے مدید میں سے کچے نہ رمالا۔

بھرقاضی شریح سے اپنی ایک آٹھ کی طرف اشارہ کرے کہا اس کو دیکھواللہ کی قسم اسس آٹھ کی بینائی گزشتہ بیندرہ سال سے معدوم ہے لیکن برنے اس کی شکایت آج ٹکے کسی سے مجی نہیں کی۔

یہ بات میں نے بہلی مرتبہ هرف تم سے کہی ہے۔ کیا تم نے سیمنا یعقوب علیات اس کے بہلی مرتبہ هرف تم سے کہی ہے۔ کیا تم ان علیات اس کا یہ قول قرآن حکم میں بہیں برطوع اجوا تھوں نے اسپینے ماجزادے سیدنا یوسف علیدائتلام کی گمشدگی برکہا تھا،

إِ اللَّهَا ٱلنَّسَكُوا بَرْتِي وَحُدْرِنِهُ إِلَى اللَّهِ (مورة يوتف آيت مله)

هِمْ يَوْ ابِيعْ دَرْجُ وعُمْ كَى شَكايِت صرفِ التُّدِيسِ كُرْتَا بول بُرْ

لهُداتم اپنی شکایت کواللرکی جناب میں بیشش کیا کرو وہی مشکل کشنا

و فریا درس ہے.

اسی طرح قاضی سترت ایک آدمی کو دیکھا کردہ موال کررہ ہے، فرمایا عزیز من جس نے کسی انسان سے موال کیا اُس نے اپنے آپ کو غلامی کے لئے بیش کردیا اگر اُس نے حاجت بگوری کردی تو تمکوا بنا غلام بنالیا اور اگرا شکار کردیا تو تم ذلیل ہو گئے۔

ہیں جب سوال کرد تو الٹرسے ما بھو اورجب مددچا ہوتو الٹرسے اور بہ اچھی طرح جان لوکرکوئی قومت ذکوئی طاقت اور ندکوئی کرد سوائے الٹرکے کسی۔ کے پاس نہیں، الٹرسے ما نگ کرکوئی ڈلیل نہیں ہوا۔

ایک مرتبه شهر کوفری طاعون بھیلا، قاصی مثر ت*ح دیمے* ایک دوست ادے ٹو **و**نے برڑوس سے مثہر نجف منتقل ہو گئے، قاضی شرخ <sup>رہی</sup>ے انھیں خط کیکھا۔

مُعلوم ہوا کہ آب شہر بخف نتقل ہوگئے ہیں جس مقام (کوفر)کو آب نے پھوڑا ہے وہ نہ آپ کوموت کے قریب کررہا تھانہ ہی آپ کی نار گھٹارہا تھا، اورجس سنہر (بخف) میں آپ نے بناہ لی ہے وہ بھی تو آسی فاتِ عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہوئی طاقت بے بس کرسکتی ہے نفرار بچاسکتی ہے ہیں اور آپ ایک ہی فدر کے اصاطع میں ہیں اور شہر مجف قدرت والے دب سے دور نہیں، فدر کے اصاطع میں ہیں اور شہر مجف قدرت والے دب سے دور نہیں، والسَّلام علیکم "

دوست کولبنی خطاکا احساس موااور وہ ایمان دیقین کے ساتھ اپنے شہر کوفر

واپس آگئے۔

ملحوظه بس

معاعون یاکسی وبائی حادثہ بین نقل مکانی ایک عام اورقد یم طریقہ رہاہے
اکثر لوگ طاعون زرہ علاقے سے دور ہوجاتے ہیں اوراہینے اس عمل کو احتیاط
اور حفاظت کا مؤثر ذریعہ سمجھے ہیں، لوگوں کا یہ تا ٹراگر کو نیاوی عام اسباب کی طرح
ہوتا کر صررو نقصان سے نیجنے تحییئے تداہیر اختیار کی جانی چاہیئے تو چنداں مضائقہ
مذشحا لیکن طاعون یا اِن جیسے دوسرے وابی اَمراض بین تداہیرا ختیار کرنے کا یہ
جذبہ نہیں ہوتا بلکہ ان امراض کو متعدّی اور موثر سمجھا جا تا ہے اور اسس سے
جند مہیں ہوتا بلکہ ان امراض کو متعدّی اور موثر سمجھا جا تا ہے اور اسس سے
بیخے کے لئے غیر متا ٹر مقامات پر چلے جاتے ہیں، یہاں مسئلہ کی نوعیت اور
ہوجاتی ہے جو عام اسباب اختیار کرنے سے مختلف ہے۔

کیونکہ اس کم ور اور مریف وہن وفکرسے اسلامی عقیدہ پر هزب پڑتی ہے جبکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی کسی بھی چیزیں نہ ذاتی تفنے ہے مذفقعہ آن،

يراور شرمرف اور مرف الشرم جمان كوست قدرت إلى ابن -

مُرْضَ بُویا دوا ، مُوت بویا حیات ، نعمت بویاز عمت الشرمنجان و تعالی جب چاہتے ہیں مرض طاعون یا اور جب چاہتے ہیں۔ مرض طاعون یا اور کوئی دُبائی مرض اپنی ذات میں نفر دفقصان پریداکر دیتے ہیں۔ مرض طاعون یا اور کوئی دُبائی مرض اپنی ذات میں نفر ہے تحت فرار ہونے کی کوئی وجر نہیں ، سے المن اللہ میں کائنات کی ہم چیزسے اہم اور قیمتی ہے اسس لئے مسل کے اسس لئے

اسلام نے لینے ماننے والوں کو طاعون زدہ علاقے سے فرار ہونے کی اجازت نہیں دی، البقہ احتیاط اور بیداری اور بیز سے جو ہر مت المرمیں اختیکا ر کی جانی چاہیئے۔

### فیصلول کی مقبولیت اور برتری به

رِ شُوت سے کوئی زانخالی نہیں رہا، زائد قدیم یں بر حرام نفع اسی نام سے لیاجاتا تھا اور آج کے مہذب ومتمدن ووریس مَدید، تحفد، فدمت، عقیدت کے توشیکا الفاظی کھا یاجا آہے۔

قاضی منتری مهمایا وتحالف کو بھی ریثوت سمجھا کرتے تھے جبکہ وہ برسر خدمت ہوں، ساٹھنٹسا کہ دور قضارت میں مجھی تھی تحفیق لرکھا۔ لاَ الاَ اللّٰارِ

قاضی نشریح بھوک یاکسی طبعی غضب وغطہ کی حالمت ہیں فیصلہ نہ کرتے عدالت سے اُٹھ جائے ہے تھے۔

عام طور برعدالت نے اوکام ہر ایک کوٹوکش یا مطمئن نہیں کریاتے، کسی نہ کسی فردیا جماعت کو شمکایت فرور ہوا کرتی ہے لیکن قاضی مثر ت*ک ہے کے فی*صلوں سے فریق محالف بھی مطمئن ہوجایا کرتا تھا۔

ان کے فیصلے اس قدر بڑا زمعلومات اور فاصلانہ ہوتے کہ ان کی مدالرت علم فقہ کی درس گاہ بن گئ تھی بڑے بڑے علمار فقبی واقفیت حاصل کرنے کے لئے ان کے فیصلے سننے کا کرتے ۔

ام میحول مجول می بولک شام کے فقیہ اور امام تسلیم کئے جلتے ہیں فراتے ہیں کہ میں بھٹ اور امام تسلیم کئے جلتے ہیں کو میں بھٹ اور کی حالت حاصل کرنے جا تارہا ہیں اُک سے بچھے ہو چھتا نہ تھا ، ان کے فیصلے میری معلومات کیلئے کافی ہوا کرتے تھے۔ تاخی شرح میں جونکہ نہایت فرمین وقیا فرشناس تھے ا، بل مقدمہ کی ظاہری تا تاہم ہی قامی شرکان الحارث

مَ بَا بِنِي عَصْبِي فِي

حالت ہے متا تریز ہوا کرتے ۔

ایک مرتب ایک عورت نے ایک مرد پر اپنا مقدمہ دائر کیا اور مدالت میں ذاروقطا اور مدالت میں ذاروقطا اور مدالت میں ذاروقطا اور بڑی اسوقت مدالت میں شہور اام شعبی موجود تھے۔ انھوں نے قافئ نزی کا سے کہا عورت نہا مشاوم معلوم معلوم موق ہے۔ قاضی نثر تری ہے کہا رونا مظلوم معلوم معلوم میں اینے باب سیدنا یعقوب علیالت الم سے شہوت نہیں ہے۔ برادران یوسف بھی اپنے باب سیدنا یعقوب علیالت الم سے باس روتے ہوئے ہی آئے تھے اور قسم کھا کر کہا یوسف کو بھیڑیئے نے کھالیا ہے پاس روتے ہوئے ہی آئے تھے اور قسم کھا کر کہا یوسف کو بھیڑیئے نے کھالیا ہے پیشنگر امام شعبی خامون ہوگئے۔

عبادت:

کہاجا آہے کہ مشخول آدمی کوعبادات کی فرصت نہیں بلتی خاص طور پرسٹب بیداری تو ممکن نہیں لیکن یہ قول قاضی سٹرتے ہم برصادق نہیں آتا وہ دن راست کی مشغولیت کے با وجود رات کا قیام ترک نہیں کرتے، بڑے دیندار عبادت گذار تھے ان کے ایک غلام ابُوطلح کا بیان ہے کہ قاضی سٹرت کرم جب فجز کی نماز پڑھکر گھر آتے تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتے قریب قریب نصف النہار تک وکرو تلاوت

یں مشفول رہنتے۔ اتنے منکسرا لمزاج تھے کے سلام میں ہمیشہ خووسبقت کرتے عیسلی بن حارث م

ک بیان بے کہ بیں سکام میں ہمیٹ سبقت کرنے کا دادہ کرتا مگر مجھی کامیاب نہوا وہ ہمیشہ پہل کرتے۔ گا اللہ إلاً اللہ:

وَفاتُ بِهِ

اُنْ عَمریں عدالت کے کاموں سے متعنیٰ ہوگئے، بڑھایانے کرور کر دیاتھا بھر عربی ایک متولیں سال سے متجاوز ہوگئی، زیست کی اُنٹید یا قیامہ تھی،نفکارکم رَبِّانِي عَكِسِنُ

وہایات بخترت کیاکرتے تھے خودا بنے گئے بھی وصنیت کرتے، دیکھومیری موت کی تمام تشہیر نہ کرنا پر زمانہ جا ہلیت کا دواج جسے جس کواسلام نے پند نہیں کیا، میری قبر بعنی کھو دی جائے۔ نماز جنازہ میں بھی ہجوم کا انتظار نہ کیا جائے جنازے کی جست میں نہیں میں وقد مرجان نظالہ جائے کر 14 ج مرکبا واخ میں

یری جزی طودی بات میری قبر پرجادر نظالی جائے سات میں اور میں کے ساتھ مرتب بات بہر سے کے ساتھ عورتیں نہ ہوں میری قبر پرجادر نظالی جائے ساتھ میں ۔ دُنیا سے رُخصت ہوئے اسوقت عمر شریف ایک سؤلٹس سال تھی ۔ دُنیا سے رُخصہ میں رُنی کے اسوقت عمر شریف ایک سؤلٹس سال تھی ۔

قاضی مُتشر ہے اطلس مقے یعنی بَریدائشی طور پر ڈاٹرھی مونجھ نہ تھی، عمر عزیز کے پورے ساٹھ نظسال قصارت وعدالت بیں صرف محکے ندکسی پرظلم کمیا ندخی ہے اعراض کیا اسپے فیصلوں میں نرا میر کی رعایت کی نہ فیترسے مرف نظر کی۔

نَجَزَاهُ الله عَنِ الْإِسُلاَ مَرَوَ الْمُسُلِمِ يُن تَعَيِّرا لَهُ مُرَاءً -فَجَزَاهُ الله عَنِ الْإِسُلاَ مَرَوَ الْمُسُلِمِ يُن تَعَيِّرا لَجَزَاءً -

### 

ا: - النَّلِقاتُ أَنكُبُرِي ج ١ - ٨ ابن سيريم -

ابن الجوزي من الم فوة رج س

سدد تاریخ الطبری ج ۱۹-۵-۲ این جریم الطبری م

المراح العرى في العالمة

هم: حِلْيةُ الأولىيار ع ٢٠ مورخ اصفها في ١

٥. - تاريخ خليف بن خياط ج ١ خليف بن خياط ا

وزارة المعادف المملكة العربيةالسووير (مطوريرهاكلام تطافلاء)

# المحات فيكر

مَا اَكْسَنَ الْإِسْلَام يَنِيْنُتُ الْإِيْمَانُ وه استام كتنا الصِّل مِن كوايان نے زیندوی

وَمَا اَحْسَنَ الْإِيْسَانَ يَزِيْهُ مَا السَّعَالَ السَّعَالِ يَهِمَانَ يَزِيْهُ مَا السَّعَالِ السَّعَالَ ال اور وه ايمان كتناابِهَاجِ جس كوتعزي نيزينت وي بو

وَمَا أَكْسَنَ التَّعَلِ بَنِ يَنْ ثُهُ الْعِيلُمُ

وَمَا اَحُسَنَ الْعِلْمَ يَسِذِينُ مُ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ ال

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَوْيُنُهُ الرِّفُوثُ اوروه عمل کشاابِھا ہے جمودان نے زینت دی

( محدَّث رُجا ربن حَيْوه رم سلامه )

# حَفِرت عِرْوة بن الزير المراجرة

تعارف :۔

تطافت فاروقی کے آخری سال سلکھ میں حفرت عروۃ بن الزبیرہ کی والوت عوبی اس وقت إن الزبیرہ کی والوت عوبی اس وقت إن ان کے ذور عبدان وقت اس منظر ان کے ذور عبدان وقت اس منظر ان من اس کے ذور عبدان والرب رسول سے منظر ان اس کے دور عبدان والرب رسول سے منظر ان اس منظر ان اس

واکد کا اسم گرامی زمبرن العوام مع بین جونقیب دسول الله کے لقب سے ممتازی کے اور جنموں نے سازی کے لقب سے ممتازی کے اور جنموں نے سب سے پہلے اسلام کی سربلندی کے لئے تلوار اُسٹھائی سے باور اُن وسٹ صحابیوں میں شامل ہیں جنمیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گر

والدّه محرمه کاام گرامی سیّده اسمار برنت ابی بحرین، (سیّدنا ابو بحرصدیّن کهی برسی صاحزادی) جنگورسول الشریط الشرعلیه وسلم نے "فات النّظافین" کالفتسب عنایت فرمایا ہے ۔

. ناناً صاحب سينزا البوسكرصة يق من خليفةُ الرسول الثيروفيق غار ببيول كے بعد

له دسول الشرصف الشرعلي ولم اورسينا الوبر مديق في بحرت دين كے وقت جو كھانے بينے كاتوشر تياركيا كيا تھا اسكوبا فرصف كے لئے كوئى رسى يا ڈورى نرتى اور وقت بهت تنگ تھا سيدہ اسما بھے نے فرى ابنى أوڑھنى سے دَوَّ عصر كرك كھائے بينے كے برتن كوبا فرح ويا تھا ان كے اس عسل سے دسول الشر صلے انشر عليد دسم بهت توسش ہوتے اور آنھيں" ذات البقطا قين "" ووَّ مصر كرسے والى \* كالقب عنايت فرايا جربودين اسى فقب سے ممتاز داہيں۔ والى \* كالقب عنايت فرايا جربودين اسى فقب سے ممتاز داہيں۔

الممت كافضل ترين انسان ـ

دادتی صاحبه کااسم گرا می سنیده صفیته بهنت عبدالمطلب، رسول الن<mark>د صلے اللہ ا</mark> ملم کی محقومیں صاحب

عليه وسلم كى پيمويچى صاحبہ . خاكہ مجرّمہ كااسم گرامى أثم المومنين حضرت سبّدہ عاكنتہ صدّ يقرم وُوج ُ البّي

والترعليدوسكم والم

میں۔ بہت ہی کم انسانوں کواپسی خاندانی شرافت وعزت نصیب رہی ہیں۔ عودة ابن الزبیرم اسی خاندان کے جیم وچراع ہیں۔

#### متقبل كانتخاب:

این زائر کم عری میں ایک دفعہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں تفرت عبدُ السُّر بن الزبیر شاور تفرت تصحب بن الزبیر شکے علاوہ عبدالملک بن مُروان (اُموی شا ہزادہ) جوعموں میں بیساں حال تھے خانہ کعبہ میں رکن یمانی کے قریب بیٹھے السُّر کا ذکر کرر سے تھے کہ اچانک ان میں ایک صاحب نے کہا آؤ آج ہم اپنی اپنی لئی تمانوں کا اظار اینے رب کے حضور پیش کریں اور سب اس پراین کہیں .

اس رائے پر ہرایک اپنی اپنی تمناؤں بیں تورکرنے لیگا اورسب نوروٹوش میں ڈوب گئے سب سے پہلے حضرت عبدالٹار بن الزبیرشے مراٹھایا اور کہامیری تمنا بیس سے کہ میں کسی ون مجاز کا امیر ہوجاؤں اور خلافت کا آج میرے سکر برر کھاجائے سب نراین کہی ہ

اس کے بعد صفرت مصعبت بن الزبیرسٹنے کہا اور میری تمنّاہے کہ میں کوؤ بھرہ (عراق) کا حاکم بنایا جاؤں اوراس ہارے ہیں خاندان کا کوئی بھی شخص اختلاف نہ

گرے،سب نے ہیں کہی . مجمع عبدالملک بن موان سے کہا جب تم دونوں کی یہ وُعاہم قرمیری یہ تمت بان عصي مروة بن الزيران

ہے کہ میں روئے زمین کابا درشاہ ہوجاؤں اور امیر معاویہ بن ابی سفیان کے بعد خلافت مجمکو مطلعے، سب نے ہیں کہی .

ان تینوں کے اِفہارِ تمنّا کے بعد حفرت عروۃ بن الزبیر م فاموش بیٹے رہے اور کچھ نہ کہا۔ ساتھیوں نے کہا اے عودہ م بھی اپنی تمنّا ظاہر کرو خاموسٹ

معد به این میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرونده میرونده میرونده میرونده میرونده میرونده میرونده میرونده میرون بهرون میرونده میروند میروند

عُوَّهُ بِن الزببرِجِنِ کہا اللہ تمہاری تمناؤں کو قبول کرسے اوراس برکت دے۔ میری تو یہ تمناہبے کم میں باعل عالم ہوجاؤں اور نوگ مجھ سے کتاب اللہ مستنت رسول اللہ اور احکام دین کا علم حاصل کریں اور آخرت میں اللہ کی رضا و و شنودی کے ساتھ جنت کا انعام باؤں، اس پرسب نے این کہی۔ چادوں کی تمناؤں بر آ مین ختم ہوئی اورسلام مصافی کرکے سب منصب سے اوسکے کہ

قبولیت دعار به

دن رات گزرتے رہے برایک اپنے اپنے کام بی شغول رہا۔

بچوء صربعدامیر بزیدبن معاویره کی وفات ہوگئی جس کو اِن کے ہاچھنرت معاویہ بن ابی سفیان نے نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اپنا خلیفرنامز دکر دیا تھا ؟ معاویہ بن ا

رحبب سنندھ میں یزید حکمراں بناسمناندھ میں وفات باگیا۔ یزید کی دفات کے بعد سلانوں نے ججاز وعراق میں حصرت عبدالشرین الزبیراڑ

ی رمیدی رواسے بعد ما وں سے بعد ما وں سے بار دولوں یاں سرے جید سفرے ہیں۔ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرلیا، اس فاح حضرت عبداللہ بن الزبیرین کی بیر تمنا کچھے زیادہ عرصہ باقی نہ ترہی عوم مثر یعن کے اُسی مقام کے قریب جہاں دُعائیں کی گئیں تھیں مجان بن گوسف کی وزیوں نے متاہد میں اُنھیں شہید کردیا ۔

مضرت عبداللربن الزبيرة كى شهادت كے بعد الم عراق في ان كيمائى

مصعب بن الزبيرة كوا بِنا خليفه تسييم كم ليا السطر ان كي تمنّا بهي پوري بهو گئي،

لیکن بہت جلدان کی بھی سشہادرلے بیٹ ہ آئی ، اس طرح دونوں بھا ٹیوں کامعا لمرختم ہوا۔

تیسر کی نوجهان عبد الملک بن مروان نے جھوں نے سارے جہاں پر عکومت کی تمنا کی تھی وہ اپنے عظم باب مروان بن الحکم کی وفات هنده کے بعد خلافت کے نئے نامزو ہوگئے جن کی عکومت سیسندھ سے اسپین تک قائم تھی، اس طرح الحکا دنیا کے عظم باوشا ہوں بی شمار ہوگیا۔

#### حضرت عرُّوه بن الزبير و كالجام :-

سبت الشرك ان جارا جارا میں تین نوجوانوں كا انجام تو يوں پورا ہوا، رہے مفرت عرون باز برا جفوں نے دین كی خدمت قرآن وحدیث كی دعوت و تبلیغ كی تمناظا ہم كی تقی طلب علم میں شنول ہوگئی ۔ اصحاب رمول میں جوصفرت باتی رہ گئی ۔ اصحاب رمول میں جوصفرت باتی رہ گئی ۔ اس كے مكانات برحافرى دیتے ، اسمی جالس میں سفر كی درہتے ۔ ان حفرات میں حضرت میں ابوائوں بن عوض فی ان میں مالم بن زید بن شامل ہیں ۔ خاص طور پر ابنی محتم خالر آم المومن بن عباس فی مفال آم المومن بن عباس فی مفال آم المومن بن عباس فی مقال آم المومن بن حضرت عائشہ صدّ بقد فی جو احاد بیث رسول كا بڑا حصر بایا، حق كم ان كو مدینہ طیب کے حضرت عائشہ صدّ بھر مار کیا جائے لگا .

فليفرسيمان بن عبدالملك يرشفيهاى وفات كيدوهرت عربن عبدا لعزيزا

له اصوفت دنیاداملام میں مدینه طبیۃ سکے ساستے علمادکو فق درشنیو "کِ اجا آ تھا جن کا فقوی اسامی وُنیا میں نافذ تھا اُن سکے صدیب ذیل نام ہیں۔

(۱) عَبِيدالنُّرِين خَدالنَّد (۲) مُؤوة بن الزبيرم. (۳) قام بن هربن إبى بكرم . (۲) سيدن المسيّسة . (۵) ابْوَبَر بن عبدالرطن الخزوی م (۹) سيكمان بديدارم . (۵) خادج بن زيرم - رحده كاندطيهم وبركماندا. المتوفی سالم میزمنوره برهاکم مقرر ہوئے۔اس انتخاب پرمسلمانوں میں جونوکشسی معتب میں مدکن وہ جزری خاذا کرنصوں میں سر

ومسترت بهو کی وه چمندری خلفارگونصیب رہی ہیں ۔ خلافت پر مرمد فازیویہ نر کردہ حصرت عربی مالیو، مزرح پذفتہ ہی بنر سر

خلافت پرمرفراز ہونے کے بعد *حصرت عربن عب*دالعزیز رمےنے فتہار مدینہ سے لماقات کی جن پس مرفہرست حفرت عوہ بن الزبر *رم تھے -* ان حفرات کے سامنے ظلیفہ نے اس طرح خطاب کیا ۔

"آبِ حضرات کوید زهمت وینے کے لئے حاضر ہوا ہوں کا موضائت یں آپ ہمی جصر لیس یہ گرال وقر داری تنہا جھے سے اُوار ہوگی، اگر آپ میرے مدکار ثابت ہوں تو بتوفیق اللی یں اکس فدست سے عہدہ برآ ہوں گا۔

یں نہیں چا ہرا کہ صرف اپنی دائے سے کوئی فیصلہ کروں پاکسی کی رُورعایت کرول ،اگر آپ دیھیں کہ کسی برفیلم ہور ہا ہویا میراکوئی عامل (حاکم) ظلم کررہا ہوں تویں آپ حضرات کو الٹر کا واسطروے کر یہ ورخواست کرتا ہوں کہ مجھے اسکی اطلاع دی جائے۔"

تصرت عرفہ بن الزبرائے سب کی طرف سے خلیفہ کاشکریے اداکیااور دُعادی پھرآخری زندگی تک اُمورسلطنت میں خلیفہ کو نیک اور مفید مشورے دیتے رہے۔ مؤرخین کھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعز بزرع کے عہد میں خلافت فارو قی خ عُدل وانصاف بھر لوٹ آیا، اور لوگوں نے خلافت راست دہ کو دوبارہ ایسی اُنگھوں سے دیکھا۔

رمیرُت وعارات به

حضرت عروه بن ابز بیزم کی ذاتی سیرت نها بیت پاکیزه و باعمل تهی ،کثرت سے روزے رکھا کرتے ، رات کا اکثر بیعقہ عبا دت پس گزارتے ، ہمروقت زبان بر ذکر الشر جاری رہتا، قرآن حکیم کی تلاوت کا ید عمولی تمعاکہ دن میں ہرروز ہم حقیقرآن کا دیکھکر تلاوت کرتے بھر آس حصے کورات کو نمازوں میں تلاوت کرتے کہا جاتا ہے کہ اِن کا یدعمل آغاز جوانی سے وفات تک سوائے ایک دن جھی ناغذ نر ہواور وہ ایک سخت حادثہ کا ون تھا جسی تفصیل آگے آرہی ہے۔

وایک مزاع میں بیناہ سفاوت و تیم تواہی تھی علم کے ساتھ ال کی فیمرات ہی میں ہمترت کیا کرتے تھے۔ مین منورہ میں ان کا ایک طویل و عریض باع تھا جس میں ہمی قسم کے مجھل وار و رخت تھے ، مجھلوں کے آغاز کے زمانے میں اس کا بڑا اہمیام وصفا فلت کرتے ، جب باغ کے مجھل پک جاتے تواس کے چادوں وروائے عام دگوں کے لئے کھولدیا کرتے ، شہر اور اطاف شہر کے عزیب لوگ بے تکاف کھیل تور تور کر اپنے کھر لے جاتے . مرسال میں معمول جاری راکرتا۔ اس طرح عزیبوں کو مجھی وہ سب بھل جا ای وام موزیوں کو مجھی وہ سب بھل جا ای وام برلوگ استعال کرتے ہیں۔

ت خلیفہ ولیدین عبدالملک المتو فی سالیہ حضرت عودہ بن الزبیر کی بڑی عزّ ہے۔ مرتا تھا ادب واحترام کا بیرحال تھا کہا بنی خانگی زندگی کے بارے میں بھی شورے میں میں جبر د

آیک وفع خلیفه ولید بن عبدالملک کی نوابسش پر وارالخلافه دمش (شام) پہنچے ہمراہ صاحبزادہ تھا، خلیف نے باپ جیئے دونوں کا شاندارا ستقبال کیا اور شاہی مہمان خانے میں تھہرایا، تشریف اوری بربے صد نوشی ومسرّت کا اظہار کیا اور شکرتا اوا کیا۔

حضرت عرده بن الزبیر کی تشریف آوری پر ملک شام کے عوام اور علار نے بھی خیر مقدم کیا اور زیارت کا ایک طویل سلسلہ جل پڑا ہر دوز قرآن دھ دیش کے درس ہواکرتے، سینکڑوں علیار استفادہ کرتے۔ حضرت عود بن الزبیر کا ایجاب رسول سے خاص طور پر این خالرام المؤمنین سیدہ حائشہ ہندیقہ مضسے جوروایات ملیں تھیں انکوحاصل کرنے کے لئے علمار کا بجوم ر اکرا تھا۔

آزمائیش:۔

انبی آیامی ایک حادثر پیش آیا، حضرت عرده بن الزبیری کے ماجزادے
ایک دن شاہی گھوڑوں کا معائند کررہے تھے کرایک سٹریر گھوڑے نے انھیں
الت اردی، طرب ایسی شدیدتھی کرصا جزادے نے وہیں دُم تورٹویا۔ صفرت عُدّة
بن الزبیراء کے لئے یہ حادثہ قیامت سے کم نہ تھا لیکن تقدیر کے فیصلے ہم حال نافذ
ہوکر رہتے ہیں، حفرت عُردہ نے مبرکایہ امتحان کھی دے دیا۔

فیف ولیدین عبدالملک بھی نہایت غردہ تھاکئ برنہمان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگیا، بات اسی برخم نہ ہوئی اس حادث کوگزرے چند یوم ہی ہوئے تھے کردوس استحان کاسان پر داہو گیا۔ حضرت عروہ بن الزبیر یم کے ایک پیریں اچانک ایک مہلک مض (آکل) ناسور پر داہو گیا اور دیجھتے ہی دیجھتے مض نے تشویش ناک مورت پر داکردی۔

صورت حال سے خلیفہ ولید بن عبدالملک بے چین ہوگیا۔ عزیز مہمان کی یہ تکلیف دیجی نہوگیا۔ عزیز مہمان کی یہ تکلیف دیجی نہ جاسکی، ملک کے ہم جانب سے نامور حکیموں کو طلب کیا اور علاج میں خصوصی توجہ مرف کا علاز جلد از جلد بیر حکوار کر دیاجا کے ورنہ زہر جسم میں سرابیت کرجائے گا اور مجم مرض لاعلان ہوگا۔
مہدا کر دیاجا کے ورنہ زہر بیر کاف ویسنے کا فیصلہ کر لیا تھا، عمل ہو اس کے حکوم کیا گئی میں نشہ اور شراب بلا تی حکیموں نے حضرت عود من الزبر جسے کہا کہ آپ کو تھوڑی سی نشہ اور شراب بلا تی حائے گئی تاکہ تکلیف کا احساس کم سے کم ہو و

جائے فی ارسیف 10 سال مسام 19. حضرت موہ بن الزبیر سرنے فرمایا ، معاذاللہ صحت کے لئے میں حرام شے استعال کرلوں ؟ یہ ہرگز ممکن نہایں ۔ حضرت عردہ نئے کہایہ ہمی ممکن نہیں ۔اگر اسس علان میں میری موت واقع ہوجائے تویں بے جسری میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا جھکویہ بات ہرگز پیند نہیں حکیموں نے فیلیفہ ولید بن عبدالملک سے متنورہ کیا، آخر یہی طے کیا گیا کہ عالم

حالت ہی میں بیر مجدا کردیا جائے۔ اس سلط میں ووجار آدمیوں کی مدد لی جائے تاکہ شرید تکلیف کے وقت صفرت عوہ بن الزبیر (مرکورہ سنبھالے رکھیں لیکن صفرت عرکہ مجتنے اسس کو بھی بسندنہیں کیا اور فرمایا میں الشرکے نام ہی سے مُدولیتا ایونٹگا

تمایناکام توشروع کردو.

ا به به المجدّ و المعند المحتاث المات و المحتاث المات المحتاث و ا

ا بریست میں ایر ایست کا میاب نابت ہوا اور بیرا کھا کردیا گیا، زخم پر بلاسٹر باندھ کوٹا ہم می کہ ایک آبر میں ایست کہ کے آئے ، الٹرنے اپنر نیندمس تھا کردی (جیسا کہ الٹرکی قدیم سنت رہی ہے کہ ایسے نازک موقعوں پر اپنے نیک بندوں کی نیندسے کدو کرتے ہیں ۔ (الفسسرآن سورہ آل عمران آبرے میں 10)

صفرت مُوه بن الزبرد كُهرى نيندسوكئة اننى زندگى ميں يہ پہلاون تھاكہ وہ اپنی يوميہ تلاویت قرآن کوا کا انرکرسکے خسینے کا حَتَى اَلَّہُ يَعْتُونِ کَوَلَا يَدَمُونِ لِيُ مِوثَ مِن

نه ماضی قریب میں موانا مح صن صاب امرتسری بانی جامعه اخرنیہ نیانگندہ ابور ( پاکستان) کا واقع بھی ابی تم کا پیش آیا تھا۔ انگریزی ووری کا 18 ہے کہ موانا کے ایک پیرکو تجوا کردینے کی مؤودیت پیشش آئی ڈاکروں نے پہوٹش کرنا چا الیکن موانا کسی طرح راضی نہ ہوئے باتھ میں آسیجہ تھی ذکرانٹر چی مشنول ہوگئے۔ ڈاکروں نے ای حالت چیں ایڈاکام بے دراکرلیا۔ اُڈال الاً الدُّرِہ

دا قم الحروف من الله أبين على سفر كم من بين ما مشهراً بود من بقيم تصام وجود ولذا كي بعد عصروا لى عبد من بين مثر كت كرف كار يت عاصل دري بايت شفقت فرا يكرست تحد واللجم الرفع ورجية وتعبّر كاستانة

آنے کے بعد اپنے کئے ہیر کو یا دکیا، جب بیش کیا گیا تو بیرکو اُ لٹ بیلٹ کیا پھواس طرح خطاب کیا۔

"اس ذات عظیم کی قسم جس نے دات کی تاریکیوں میں مساجرانے کے لئے مجکو بیروسینے وہ توب جانتا ہے کہ یں نے اس کورام راستہ میں استعمال نہیں کیا "اللہ اکبر

فلیف ولید بن عبرالملک کواس بات کا مخت صدم تھاکہ اپنے عظیم الرتبت عزیز مہمان کو مربنہ منوّرہ سے دمشق آنے کی زهت دی اوروہ یہاں چندہی دنوں میں حادثات سے دوچار ہوگئے، صاحبزادے کا صدم ختم نہ ہوا تھاکہ بُرکا حادثہ بیشس آگیا۔

### ايث عبرت نتيزوا قعمر

خلیفه کواب دائمی فکرید رہتی تھی کہ حضرت عردہ بن الزبیر کی کامِل تستی کا انتظام کیاجا ناچاہیئے اسس سلط میں وہ مختلف اسباب فراہم کیا کرتاتھا، انہی دنوں قبیلہ بنوعبس کالیک وفد وارالخلافہ (دمشق) آیا، اس میں ایک صاحب نابنیا تھے خلیفہ نے ان کے اعزاز واکوام کے بعدائن نابینا صاحب سے پُوچھا آپ کی دونوں آنھیں کیونکوضائع ہوئیں ؟

کچنے سکے امیرا لوئمنین میں اپنے قبیلہ بنوعبس کا امیرترین فرد تھا، میرے ہاں مال ودولت کے مطاوہ اولا دکی بھی کشرت تھی اور الٹارنے عزّت وشان بھی بخشی تھی میراقیام قبیلے کی سرمبزوادی میں تھا، ہم نہایت آسائش ومسترقوں میں اپنی زندگی گزار رہے ستھ ہمیں کسی بات کا اندیشد نہ تھا، کو کھ در د، رن خونم کو ہم بھول کئے تھے، ایک رات ایسی طوفانی بارٹس ہوئی کہ وادی جل تھل ہوگئی پھر کچے دیر بعد بانی کا سبیلاب ٹوٹ پڑا، ویکھتے ہی ویکھتے ہمارا مال ومتاع، عالیشان مکان ہوئے بانی کا سبیلاب ٹوٹ پڑا، ویکھتے ہی ویکھتے ہمارا مال ومتاع، عالیشان مکان ہوئے بیا فی کا سبیلاب ٹوٹ پڑا، ویکھتے ہی ویکھتے ہمارا مال ومتاع، عالیشان مکان ہوئے۔

سب طوفان ی ندر ہو گئے یں کسی طرح زیج گیا۔

سیلاب خم ہونے کے بعد مجھ کو مرف اینا ایک شیر حوار بجر زندہ بلا اور ایک فنٹ ج<u>وا ک</u>ینے مقام پرینا ہ نے ہوئے تھا، مین اپنے بیے کو درخت کے نیجے لٹا دیا اوراؤٹ

براجیات م برتباہ سے بوت ھا، یں اپ ہے کیور طف سے پان اور اور اس پرٹٹ نے کے گئے ایکے بڑھا، اُومٹ بوخوفز دوہ تھا بھا ک پڑا میں اس کے بیسچے دوڑا

می تھاکہ بچر کی ایک بھیانگ بچیج سئی بلٹ کرویجا ایک بھیڑیا بیے کاسرا پنے منھ میں لے چکا ہے اور اس کو چہار اس تھا میں تیزی سے بیے کی دات آیا لیکن بھیڑیا اینا

يات چيڪ ايون کام تمام کرچيکا تھا۔ اٽاليثير و اٽا اکٽير َراجِمُون ۔

بھراُونٹ کی طرف آیا، اُونٹ نُوف وہراس بی پاکل ہوچکا تھا قریب ہوتے ای اُس نے ایک زبر دست الت اردی میری بیشانی بھٹ گئی اور آنکھیں ضائع ہوگئیں۔

امیرالمؤمنین بس ایک، بی دات پس این بیوی بیخن، مال ومّاع صحت وبصارت سب سے فوم ہوکیا۔

ب . كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَنْقَىٰ وَجُهُ ثَرَيِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْمَامِ. (القرَنَ) خليفه وليدين عبدالملك كي تنهين /س واقعه سے يُرنم بوگنيں إينے خادم سے

سیسر در بین است کو ہمارے در مهمان عروه بن الزبیر عملے کے ہاں کیجا کو اور یہ قصر کہا ان نابینا سنتے کو ہمارے عزیز مهمان عروه بن الزبیر عمکو ایسے واقعات سننے سے خود ان کی سنواد دو فلیفہ کا یہ مقصد تھا کو صفرت عروه بن الزبیر عمکو ایسے واقعات سننے سے

تسلّی، دگی اور انکاغم بلیکا ہوگا۔ تسلّی، دگی اور انکاغم بلیکا ہوگا۔

نابیناصاحب نے اپنی داستان سُنائی صفرت عُروہ بن الزبیر سِنے بوڑھے نابیٹ کی کہا فی شنی اور دُعادی ادر اینے رہ کا شکراوا کیا کہ اُس نے نابینا جیسی حالت سے دوچار نرکیا رِ فِلْكَ الْحَمْدُ کُواَر بِیْنَا۔

مشکرگزاری :۔

صحت کے بعد صفرت عُروۃ بن الزبرِ الوشا ہی اعزاز واکرام کے ساتھ دینینوں

مَتَّانِي عَشَانِي مَانِي

روانه کردیا گیا۔

جب یدرینرطیّبہ پہونیج جہاں ان کی زیادت کا بے چپنی سے انتظار کیا جار ہا تھاسادا شہراستقبال کے گئے جع ہوگیا مصرت عوہ بن الزبیریؒ نے سب کی تسلی کے سئے ایک عام خطاب فرمایا۔

الشركالا كه لا كفت كرواصان مع كدأس نقليل ليا كثير باقى رها، ايك دفع صيب دى ليكن بارباعافيت عطاكى مع ـ فَلَمُ الْحُرُورِ "

ایک دمورصیبت دی مین بار با عاقبیت عطالی ہے۔ فلم الم مُنکر کیا وقت کے ایک بڑے عالم نے ان دونوں حا د ثات بیر حضرت عروۃ بن الزبیر گر کی مس طرح تعزیت کی ۔

كنّ باقي ركھ - آين"

### مِرَایات ونصارتج به

حصرت عوده بن الزبيرا إين اولادخاص طور برنوفيز بكوّل كي تعليم وتربيت مستقبل كى صلاح وفلاح كے نبایت اہم صورت بحصار کے تقصے الكاشدّت سے يواسا كى مستقبل كى زندگى كا الحصار ابتدائى تعليم وتربيت كا موقوف موا

117

کرتاہے جن بچوں نے متقبل میں بڑے بڑے مناصب بلئے ہیں وہ وہی ہیں جن کی ابتدائی تعلیم وتربیت تھیک طریقوں بر ہوئی ہے۔

) ابت ابی تعلیم *و تربیت تھیک فریقوں پر ہوتی ہے* وہ اکثر فرمایا کرتے <u>تھے</u> :۔

بخوجهٔ حاصل کرتے رہ واور اس کی تھیل کا حِن اداکرو، آج تم

چوٹے ہو کل ای طام کے ذریعہ بڑوں میں شمار ہوں گے۔ میں دریات

ونیا یں جالت (بے علی) سے بُدتر اور کوئی چیز نہیں ۔ بھریز کر مضنہ ہے ہے تاہم

اگرتم کسی شخص میں خیر دیکھو تو اگس سے خیر و بھلائی کی توقع رکھواگر چہ وہ عام نظروں میں بُرا بھھاجا آبو، کیونکہ ایک بھلائی دیکر بھیلا میوں کی نشاند، می کرتی ہے۔ اسی طرح کسی میں بُرائی دیکھو تو اُس سے دور ہوجاؤ اگر جدوہ عام لوگوں میں ایھا بھھاجا ہاہے، کیونکہ اکس کی بُرائی دیگر

مُرائیوں کی علامت ہے۔ کس طرح نیکی نیک اخلاق کی علامت ہے تو بُرائی مُرے اخلاق کی نشاند ہی کرتی ہے۔،

بیر ؛ خوشن خلق، حُسن کلامی، خوسش دوئی، انسان ہونے کی میاد ہ

علوم حکمت میں لکھا ہے کہ تمہا را کلام نزم ہو تمہا را چہرہ ہنس میکھ ہو تو مختلوق تم سے محبّت کرسے گی اور اپنی عنایات سے تمکوٹوش رکھے گی۔

سی طرح جب عام لوگوں کو دیکھتے کہ وہ عیش پسندی، لڈت بروری، وُنیا سازی میں شغول ہیں توانھیں دسول الٹر صلے الٹرطید وسلم کی پاک زندگی یا دولاتے فرماتے کہ ایک ون میں نے اپنی خالر سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی الٹرعہ کویہ فرماتے

سُناہے فراقی تھیں بہ <sub>ہ</sub>ے

كيمى كبهى نبى كے كھرول ميں جاليس جاليس دن تك يُولي يُجه راكرتے تھے

کھانے پکانے کے اسباب میٹانہ ہوتے۔ برین پریس کا تیم ہ

مِن نے کہا بھر آب مضرات کی عذا کیا ہواکرتی تھی؟

خاله جان صاحبين في في أيا ، يا في اور كفجور -

مچر فرایا اے بوگو! تم اَ بنی میش وعشرت پرغور کروتمکوکیا کرناہے اور کیس رہے ہو؟ کونیا کی اس فکریں این آخرت تاریک نیکرلو۔

ہے ہو ؟ دیا گا ک سروک ایک احریث بازید کا برود انفر کار اس فکر اخرت میں صفرت عودہ بن ار بیرائے اپنی زندگی کے اِکہ میٹر سال

ہمرہ در ہی سرہ مرت کی صفرت مرت ہی روزے کی حالت میں تھے حالت سمرات پورے کمر لئے ، ربقار رب کا جب وقت آیا روزے کی حالت میں تھے حالت سمرات

میں اہل خانہ نے فاکھ کوٹ ش کی کہا نی کے چند قطور ک سے افطار کر لیں لیکن وہ آخری

وقت تک انجارکرتے رہے اور فرایا کہ میں اپنے رَب سے روزے کی حالت ہیں ملاقات | میزارات میں مزول کر کے زور کر میٹر کر کر بیٹر کر سے روز کے کی حالت ہیں ملاقات |

کرناچا ہتا ہوں چند لحات گزرنے نہ بلے تھے کہ اپنے زیسے ملاقات کرہی لی بن بجری مراثیہ تھا۔ فکرچنی امیں عَدْنُهُ وَاسْ کَنَاهُ فَسِیدُ یَحْ جِنَانِهِ ۔

### مرَاجع وْماً فذ\_

ابه الطبقات الحبرى ابن سعارا

٢: حلية الاوليارج ١٠ ابنعيم

٣: صفة الصَّفوة بي ١ ابن الجوزي م

ابن طقال الاعيان جير ابن طقال

م سعب رس الم المتوفى سلاميه) كَانَسَعِيْدُ بُنُ المُسدِّبِ يُعْنِي وَالضَّحَابَةُ ٱلْفَيَاءَ وُ ( قدامه بن موسی ای ) صحابه کام وجودگی بن سعیدبن المسیّب فتوی دیا کرستہ تھے

## امام سيجيزن المسيت

تعارف به

تصرت سیدین مسیّب عبیل انقدرتا بهی اُن نفوس قُدُسیدیں شامل اِس جواپنے علم وعل، تقوی طبارت، زُہروفیاعت کے کھاظ سے دُنیائے اسلام کے اہام ومقد کی تسام سمئر سمر میں م

ان سے والد سُتیب اور دادا کرون وون صحابی رکول میں فتح مکہ کے دن

اسلام سے منٹرف ہوئے تھے۔ سعیدین المسیّب علامتِ فاروق سئلہ میں بریدا ہوئے۔ اکا برصحابہ کویا<u>ا</u>الا

سعیدین اسیب معاصی فاری مستدهین بیدید و افرات اور کا برسی ایم و با اور اُن سے بھر بدور علی وعملی استفادہ کیا۔ حضرت عبداللنزین زبیر م کی دورِ حکومت سنده میں مند علم وافتار کی زینت بن چکے تھے۔

ح*ق گوئی وحق برس*تی بہ

حت گوئی ان کاخاص مراث تھا عوام توعوام ہی ہیں امراروسلا طین جی توف زدہ تھے۔ کسی بھی موقعہ پر مق ظاہر کرنے سے چو سکتے نہ ستھے۔

ان کی زندگی کا آغاز سی بوائیه کی باعتدالیون اورب انصافیون کی

فشاندی پر ہواہے۔

حفرت عبدالله بن زبیرشنے جب مکہ المکرم میں اپنی خلافت کا اعلان کیا اور واں اپنی بیت کا آغاز کیا تو مدینہ منوّرہ پی سلمانوں سے بیت سینے کے گئے اپنے سپدسالارجا بربن اسود کو روانہ کیا۔ مدینہ منوّرہ پی حضرت سیدبن ممثلیب وہ واحد شخص تھے جنھوں نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا جب تک تمام مسلمانوں کا کسی ایک شخص برا تفاق نہ ہو اُسوقت کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنی جا کڑ نہیں۔ حصرت سعیدین مُستیب میں مدینہ کی متاز ترین شخصیت تھے ایکی مخالفت کے معنیٰ یہ تھے کہ مدینہ منوّرہ سے ایک شخص جمی عبداللہ بن زبیر نوکی بیعت کے لئے شیار نہ ہو، چنانچہ ایسے ہی، موا اور جابر بن اسود ناکام والیس ہوا۔

پیرمدر بر برید ایسی بی در در بری ارده می ایسی ایسی به کوکورول سے بیٹوادیا۔ اس کے باوجود مفرت سعید بن مستیسے کی زبان حق گو خالوش مذرہی

> آپ ٔ برابراپناملان کرتے ہے۔ حق **گوئی کا ایکٹ واقعہ ج**

سبدسالارجا بربن اسود کی چار بیویان تصین،اس نے ایک طلاق دیکر بیوی کی عدّت گزرنے سے پہلے بانچویں عورت سے شادی کرلی جو شرعی قانون کے تحت ممنوع تھی، جنائچہ تھیک ایسے وقت جبکہ حضرت سعید بن مسلیب پرجن گوئی کے سیلسلے میں کوڑے برس رہے تھے انکی زبان پریکات بھی تھے۔ "اللہ کا حکم منا نے سے مجھے کوئی چے زروک نہیں کتی۔" اللہ تعالیٰ کا ارث دیمے:۔

فَانْنَكِحُوْمَا كَابُ تَكُثُمُ مِّنَ النِّسَكَاءَ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَمَهَاعَ.

(مودة نساد آيت عظ)

متر بحدکہ :۔ ابن بسندیدہ مورتوں میں دو،تین، چار عورتوں سے نیکات کرلو۔ اے جابر تونے چوتھی ہوی کی مقدت ختم ہونے سے بہلے پانچوں عورت سے نکارج کرلیا، جو تیر سے دل میں آئے کو گزر، عنقریب تجدید بُر اُرا وقت آنیوالا ہے۔ (اندرونِ عدّت عورت اپنے شوہ ہے تحت ہی تھجی جاتی ہے گویا وہ ابھی امام مبيدين المستيب اس كى بيوى ب الذاايس وقت بيك وقت يان بيويان ثمار مول ك، اسس واقعه کے چندونوں بعد حضرت ابن زمبرین شہید کر دیئے گئے (شہادت كاواقعكسى بهى تاريخى كآب بين دسيكفية-) حفرت این زبیر اواین شهادت سے پہلے حضرت معیدین مسلیت کے ساتھ جابر بن اسود کی اسس گستاخی کاعِلم ہوچیکا تھا وہ ان کے مرتبہ شناس تھے اس لئے انھوں نے جابر کوخط لکھا، سخت تنبیہ کی اور لکھا کہ تم سعیبن مُستیبُّ کو آن کے حال پر چیور دو اور کوئی تعرض نہ کرو، نیکن اسس کاظلم وستم جاری ر أخرصرت ابن زبيره شهيد مو محئے اور جا بربن ابود کی سرداری بھی تم ہوگئی۔ عبادت وشب برُداری به حفرت معيد بن مستيبع كى عبا دت كااصل وقت شب كى تاريكي تھى وہ اکس وقت اپنے نفس کا محاکب کیا کرتے، بھر تہدیکے لئے کھوٹے ہوجاتے یهان تک که فجر می ا ذان براینی نماز موقوف کرئے، دات بھر کھوٹ کھوٹ ان کے بیر شوچھ جاتے ، صبح کو اپنے بیروں کی حالت دیکھ کر اَپنے نفس سے سنطرح خطاب کرتے۔ " اَے نفس تھکواسی کاحکم دیا گیاہے اور تواسی لئے بیدا ہوا ہے" روزول كى بھى كترت ركھتے افطار كے وقت گھرے كوئى چيز آجاتى تومسجد يى افطادكريين ورندعشارك بعداين كمَو لوطنة -ج بیت ان کر کا بھی یہی معاملہ تھا۔ کبف روایتوں کے مطابق بھائ<del>ے س</del>ے زياده ج أوا كئ إل. فراک حکیم کی ملاوت مجھی ناغر بہ ہوتی ،سفریس مجھی سواری پرتلاوت کرتے۔ قرآن اورمسجد کا اتنااحرام کرتے کہسی بھی موقع پر چیوٹی سجدیا چیوٹا قرآن کہنا

بشننا ہسندنہ کرتے،

فرماتے اللہ نے جس چیز کو بڑائی بخشی ہے اس کی عظمت کیا کروہ

حدیث سٹریف بیان کرتے وقت اوب واحترام سے بیٹھ جاتے لیٹے کیئے حدیث بیان کرناہے ادبی شمارکرتے۔

اخلاق وعادات بس اصحاب ربول م كانمونه تھے۔ حضرت عبرُ الله بن عمره فر فرماتے تھے كرسعيد بن مسيّب محورسول الله صلے الله عليه وسلم دسيكھتے توبہت

خوکنس ہوتے۔

ایک عجیب خوبی پرتھی کراکپ کی کسی چیز کوکوئی پسند کرتایا اس کی تعریف کرتا تواکسی لحہ وہ چیز دے دیتے۔

#### دُنیااوراہ*ل دُنیا سے بیزاری :-*

خُلفار واممار سے راز و نیاز و ملاقات بسندنہ کرتے تھے۔ ملک عبدالملک بن مروان جس کی شان دیٹوکت خلفار ہؤا میہ بیں صرب المثل ہے کئی بار کمالاقات

كرناچا كم ليكن ايك بارجمي ملاقات كاموقعه زويا ب

ایک متبہ وہ مینہ منورہ آیا اور مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑے ہوکر صفرت سعید بن مستیب کوطلب کیا، ہرکاروں نے جاکر امیرالمومنین کاپیغام

بهبنجایا، حفرت سعیدبن مستیب نے فرمایا:

نه امیرا لموامنین کومجدسے کوئی منزورت ہے اور من مجھکوا میرالمومنین سے حاجت ہے ، اگرامیرالمومنین کوکوئی ضرورت ہے تو میں ایک فقیر

ادى مول ان كى حاجت كيسے بورى كرسكا مول ؟

برکاروں نے جاکر صفرت سعید بن مستیب کا جواب منایا، خلیفہ عبرالملک نے دوبارہ جانے کو کہا، ہرکاروں نے امیرا لوشین کا پیغام مشنایا، حضرت معید بن متیب

نے سابقہ جواب دھوا یا۔

امیرالمومنین کے برکاروں نے یہ خٹک جواب مشنکر کہا اگرا میرالومنین نے آپ کے ساتھ اورب واحر ام کاحکم نہ دیا ہوتا تو ہم آپریکا سرکاٹ کمرلے جاتے،

امیرالمومنین بادبارطلب کرتے ہیں اور آپ اسس کی کوئی پرواہ تک نہیں کرتے، حضہ - سعر ین مُنیّر بہنما مرسش میں گئر

حفرت معیدین مُستیب عفاموشن ہوگئے۔

حضرت سعید بن مسیّب سے خلیفہ عبدالملک کو بعض دفعہ ایسے ایسے تکنی جواب دیئے ہیں جسکا کوئی بڑا آ دمی بھی تصوّر نہسیں کرسکتا، ایک دفعہ خلیفہ نے کہا اے ابو محری اب میری یہ حالت ہوگئی ہے کہ اگر اچھا کام کرتا ہوں کوئی نوششی محسوس نہیں کرتا ، اور اگر کوئی بڑا کام کرتا ہوں تو اکسس کاکوئی دنے وافعی

> بھی نہیں ہوتا ؟ . . . . . . . . . . . . . . . .

حضرت سعید بن مُسیّب نے جواب دیا، اب تمهادا قلب پوری طرح مرتکیا می خلید خلیفه علی دیا، اب تمهادا قلب پوری طرح مرتکیا می خلید می علی دیا، ایک کے ساتھ بھی یہی عمل دیا، ابنی شری وجہ کے وہ کسی کوخا طریس نہیں لاتے۔ ایک دفعہ ولیدون عبدا لملک مسجد نبوی مثریف نے مواکنہ کے لئے آیا تاکہ اسمیں ترمیم وقوسنے کرے، سی دیٹریف سے سب دوگوں کو بٹا دیا گیا، حضرت معیدین مسیّب بھی ایک گوشریں تھے انھیں کے انتخاب کہ کسی وقت آپ کے ایک شخص نے مرف اتناکہا کہ اکس وقت آپ

مِتْ جائے توا چھا ہوتا؟ فرمایا، میرے اُسٹھنے کا جو دقت ہے اس سے بہلے نہیں کُٹھوں گا۔

ظیفہ ولیدمعاکہ کرتے گرتے خود مغرب سیدبن مستیب کے قریب آگیا، پُوچھا کہ یہ کون ہے ؟

له ایک محابی نے دمول الٹر صف الٹرعلیرکٹم سے بگوچھا انیان کی کیاعلامت سے ؟ آپٹ نے ارتاد فرلا جب۔ نیک تکوئوٹ کرنے اور ٹرائی تکودئیرہ کر حد کہ تو مجو کرتم ہن ایمان ہے۔ (الحدیث) صفرت عمر بن عبدالعن براج جو خلیفه ولید کے ساتھ تھے نہایت سرسری طور پر کہا پرشیج سعید بن ستیب ہیں۔ بہت بوڑھے ہوگئے ہیں بینائی بھی بہت کم ہوگئی ہے اگروہ آپ کو دیکھ لئے ہوتے تو خور رسُلام کرتے۔

خلیفہ ولیدنے کہا ہاں میں ان کی حالت سے واقف ہوں یں خود انھیں سلام کروں گا۔ یہ کہکر آگے بڑھا اور سلام کیا۔ حضرت سعیدین مستیب نے اپنی جگر

عله مرون و به پر مهرات برطه ارزم بیشج مبینچه جواب دیا، وعلیکم انتظام

تبمرونيدن بُوجِها نشيخ كيامزان بع؟

فرایا، اچھا ہوں۔ خلیفہ ولیدیہ کہتے ہوئے گزر گیا، "یہ بُرانی یاد گار ہیں"

زرِّينُ اقوالُ:-

سشیخ سعید بن مستب بی کلات اور عکمان اقوال برطب می سبق اور بیس -فرایا کرتے، بندکوں نے اللہ کی اطاعت سے ابنے آب کو کیساباع ترت کرلیا اورائکی نافرمانی میں اپنے آپکو کیسا ذلیل وخواد کر لیا۔

کو کتاایک بے قیمت معولی شئے ہے یہ اسی کی طرف مائل ہوتی ہے جو ہے مایہ محمر قسم کا اُ دی ہے۔

م ۱۹ وی ہے۔ طلم کو دیجیو تو دل سے نفزت کرو کیونکہ خلم قیامت کی تاریکیوں یں سے رپ

ت تارینی ہے۔ تمام انسان اللّٰری تائیدو توفیق سے نیکیاں کرتے ہیں اور جب اللّٰر اپنی

تائيدا مطاليتاب توسب بي توفيق موجاتے بير

کوتی با کمال خص ایسانہیں ہے جس بن کوئی نرکوئی عیب بوالبتہ ان میں پرکھیوگ ایسے مجی ہیں جن کے عیوب بیان نر کئے جائیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے عیوب بیان نر کئے جائیں یہ وہ لوگ ہیں جن ک

ان کی خامیوں سے زیادہ ہوں۔

فرایا *مشیطان حبکس کام میں انسان سے مایوس ہوجا آسیے تواسس کو* عورتوں کے ذریعے پورا کرتاہے، یں اپنے نفن کے بارے میں سب سے زیادہ عورتوں سے خوٹ کرتا ہوں۔

لوگوں نے کہا اے سنیخ آپ جیسے صعیف ائتم آدمی کو تو ورتوں کی خواہش ہاتی نهبی رہتی اور نه خود عورتیں ایسے نشخص کی خواہشمنڈ ہوتی ہیں، پیمر کیا خطرہ ؟ فرايا، تو کھھ يں کہتا ہوں وہ واقعہ ہے۔

تعلمی تمقام :۔

حضرت سعیدین مستیرج گواییسے زمانے میں بپیدا ہوئے جب دور رسالت تم ہو چکا تھا لیکن اس مقدّس دور کی برکات سے زمانہ محورتھا مدینہ طیبہ کی گلی گلی یں عبدرسالت کے چول مجرے ہوئے تھے موا دوجار صحابہ کے اکثر اصحاب وجود

تھے جوعلوم نبوت کے وارنین مثمار کئے جاتے تھے اور جن کروات مینۃ انعلم

کے ابواب کی تھی۔

*حضرت سعید بن منتیب <sup>با</sup>نے ان تمام حضرات سے علی، علی، ا*خلاقی، رُوحانی وايماني وعرفاني كيفنيات سي يورا بورا استفاده كيا-

امام نوئوئ لتنكفة بين كه حفرت معيدبن مستيبع كى امامت وحلالت برتمام علام كا تقاق ہے۔ ابّن حبّان فكھتے ہيں كدوہ اپنے زمانے بين تمام اول مدينہ

عافظَ ذبي ان كوا مام ، مشيخ الاسلام ، اجلَّه تا بعين مِن تُماركرت بي . اَبَن عادصنبایع منهتے ہیں کہ اِن کی ذات بیں حدیث دتفسیر، فقہ، گربروتفوی جُمَاعِلَی وعملی کمالات جمع ش<u>ص</u>ے۔ مدیت رسول کا اِنھیں خاص ذوق تھا۔ ایک ایک مدیث کے مئے کئی گئی رات دن کاسفر کیاہے جہاں کہیں معلوم ہوتا کہ یہاں محابی رسول مدیث بریان کرتے ہیں فوری سفر کرتے .

حفرت سعید بن مستیم چونکم حضرت ابوم ریره رضی الله عنهٔ کے دا ادیتھے ان کی صحبت علمی وعملی سے حوب خوب سیراب ہوئے ہیں۔ احادیث ریول کی فقل میں حضرت ابوم پر روم تمام اصحاب رسول سے اسے تھے ان کی صحبت نے صفرت

سعيد بن مستيب كادا من علم نهايت وسي كرديا تها-سعيد بن مستيب كادا من علم نهايت وسي كرديا تها-

آآم یحول تنامی جونو د برطب محترث اورام ،یں کہتے ہیں کریں نے علم کی تلاکش میں ساری اسلامی ونیا کاسفر کیا ہے لیکن حضرت سعید بن مستیب جبیسا ایک نارینہ

عالم کوئی نرملا۔ علی بن مدائی محملتے ہیں۔ یس نے طبقہ تابعین میں سعیدبن مسلیب اسے

زياده وسيع العلمكسي كونه بايا-

ا آم احد بن صنبل صفرت سعیدبن مسیّب کی مُرسلات کوبھی احادیث محال آم احد بن صنبل صفرت سعیدبن مسیّب کی مُرسلات کوبھی احادیث محال

رج دیے تھے۔ آمام شا فعی فراتے ہیں کرسعید بن مستیب کی مُرسلات ہمارے نز دیکے۔

س ہیں۔

ا بین . آمام یحییٰ بن مُعین ان کی محرسلات کو حضرت سن بھری کی مُرَسلات بربر بی کو بیستر تقریب

کری دیا برسے سے ہے۔ علی بن مائنی م کہتے ہیں کر کسی مسئلہ میں سعید بن مُستیب کا صرف اِننا کہدمینا کراس بارے میں مُستت موجودہے کا فی ہے۔

اه احادیث مرسات اُن آمادیث کوکها جانب حبکوتابی بغیرواسط صحابی روال انترصا انترائد کوکه سے افغال کی است میں اندریت کو انداز کی است میں کا دریت مرسل کھیا ۔ میں اندریت مرسل کھیا ہے۔ میں اندریت مرسل کھیا ہے۔

محدّت ابن حبان کابیان ہے کہ سعید بن مسدّب اپنے زلمنے میں مدینہ طلیّہ کے سروار اور فقوی نویسی میں سب پر فائق تھے۔ انکوفیتہ لفقہا کہاجا تا تھا۔ امام قتار ہ مجمجتے تھے کہ میں نے سعید بن مسیّب جسے زیا وہ حلال وحرام کا حاننے والا نہیں یایا۔

سيمان بن توى كابيان ب كرسيدبن مسيب افقرال ابعين ته

عبدالر عن زید کا بیان ہے کہ عباولہ اربحہ صفرت عبداللہ بن عرض عبداللہ بن عباس نا، عبداللہ بن عمرونا، عبداللہ بن رئبر نف بعد دُنیائے اسلام بن علم فقہ کی مسند صدین مستیسے مے قبصہ بن آگئ

مُلَةً المكرِّم نَ فقِهِ عطار بن إلى رباح "مِقْع ، ملك مِنَ كَ طاوَ مسسى بن كيسان مشهر مِمام كے فقہد يحيٰ بن إلى كيْر و مشهر بقرَّو كے حسن بقری مشهر كوقد كے ابرا ہيم نخی و ، ملک شام كے مكول شامی و ، شهر شراسان كے عظار نواسان ، اور درتيم مؤرّه كى مند فقد الك فحر شي بعني ستيدن بمسيد و كے حصر بي آئى -

حضرت سعید بن مستیب نے رسول الله صلے الله علیہ وسلم اور صفرت ابدیمر صدّ لاتھ کا زبار نہیں بایا، عہدفارُو قی نیں صغیرات سے فیکن تلاکش وجستجرئے علم سے وہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم اور ابُر بحرصدّ این موعمرالفا روق نی کے فیصلوں کے سب سے بڑے واقف کار ہوگئے تھے .

ایک موقعه برخود فزمایا:-

''اب جھے سے ذیا وہ رسول الٹرصلے الٹرعلیہ وسلم اورا بُوبکرصدیق ش اور عرافقا روق شکے فیصلوں کا جاننے والا کوئی نہیں رہا۔'' محضرت عمراففار موق رضی الٹرعذ کے فیصلوں کے بارے میں اِن کامِلم اتناو سیج تھا کہ حضرت عرضے صاحبرا دے حضرت عبد النٹر بن عرش خود اپنے والد بزرگواد کے بعض فیصلوں کے بارے میں صفرت سعید بن مستیب تسے دریافت کرتے۔ ایک مرتبہ ا يكشخص ف مضرت عبداللربن عرام سعمسال يُوجِها آب ف أس سع كها

حدد بن ستيب ي ياس جاؤ اوروه جو جواب دي محص به كربتانا اس فياس

حکم کی تعیل کی۔ حضرت ابن عرض خراب منكر مزمايا، بين تم نوگوں سے كہنا نه تھا كەسىد أن

علاریں ہیں جنکو بھر پورعلم دیا گیاہے۔ حفرت حسن بھری جیسے مدّث کوجب کسی مسئلہ میں شمبہ بہشس آتا تو

وه سعد بن مُسلّب الكي إلى الكهر الصيح -

ا آم ابن شہاب 'مُبریم' کا بیان ہے، حضرت عبداللّٰہ بن تعلیہ نے محبکو ہدایت كى تھى كە اڭرتمكى علم فقە حاصل كرنا موتوستىيخ سعىدىن مىتىپ كا دامن بيكرالو-

حصرت عربن عبالع يرزم اسينے دور خلافت بيں حصرت سعيد بن مُستيب مس

بُوْہے بغیر کوئی فیصلہ بہیں گرتے تھے ۔ فرایا کرتے تھے کہ سید بن مُستب مُے علم کایں محتاج ہوں۔

سعيدين مُستيبُ ي زندگي كانا درالمثال فيعه :-

خلیف عبدالملک بن موان اپنی دورحکومت میں ایک سال حرمین کشریفین کی زیارت کا اراد ہ کیا۔ وشق (ملک شام) سے مرینۃ المنوّرہ بہلی منزل تھی جزین تریفین

كايه سفرابني نوعيت ين منفرد سفرتهار أ

اسلامی دنیا کاعظیما لمرتبت بادشّاه اسپنےادکا پن سلطنت (مراروا ہل علم کی بڑی جماعت کے ساتھ رواں دواک تھا، راہ میں جہاں کہیں قیام کی فرورت بہیٹ آتی

پورے لواز بات کے ماتھ قیام ہوتا اور علی ودین نداکرات کا سکسدجاری رہتا۔ إس طرح علموعرفان كي منزليل هے كرتا ہوا يغظيم قافله مدينة المنورہ بہنجا۔

ا ہِک قافلہ سے قلوب راہ کی مجانس علیہ سے مصفی و مجاتی ہوچکے تھے ہارگاہِ نبوت

یں سلام عرض کرنے کوب وجین وب قرار تھے، عنسل وطہارت سے فارغ ہوکر دریار عالی میں پہونینے اور باادب واحرّام سلام عرض کیا، اور اپنے قلوب میں ایمانی وعرفانی کیفیات یا ئیں جو اکس سے پہلے کہی فحوس نہ ہوئی تھیں۔

علیفہ عبداللک بن موان یہاں کے روح پرور ماحول سے متا تر ہوجا کا تھا۔ اک مراز روم جن درمرة اور کراما کر اور حدارت کر کرنہ مارد ہاؤٹر کی ہیں۔

اداده کیا کہ یہاں مزید چند یوم قیام کیا جائے اور جوبات اس کوزیادہ متأثر کررہی تھی وہ سجد نبوی شریف کے علی وعرفانی علقے تھے جومسجد سر نیف میں جا بہاہور ہے تھے ان حلقات میں قراک وحدیث کے علاوہ ذکرونکر کی مجانس بھی ہوا کرتی تھیں

سے ان مصف ک یک مران وسدیت سے معادہ دیمرسر ی جا س. ی ہوا ہر ہا۔ ان مجالِس میں مدینہ المنوّرہ کے نامی گرامی علمار ومحدّ ثین کی کثرت رہا کرتی۔ مسین ندم ریش دو سے ان حالت رہدے دونہ یہ بیات و رہ ہوتا ہے۔

مسجدنبوی شریف کے ان حلقول میں حضرت عُرْمَةً بن الرُبِير، صفرت تَعَيد بن مسلّیب، صفرت عِبداللّه بن عِتبرہ کی مجانس پُر ابجوم ہوا کرتیں۔ ان حضرات کے

اوقات مقردیتھے ہرخض کو اِ ن کی مجانس میں شرکت کُرنے کا موقعہ مِلاکرتا۔ ایک ون خلیفہ عبدا لملک بن مواک اِ پنی ماوت کے خلاف وو پہرکو آرام

ایس وی میسه جداست بر مران بی ماوت سے معدت دوبر بردار استی می میات دوبر بردار استی میان کیا اور حکم دیا کہ مبدر نبوی شریف جاؤ اور وہاں سے کسی بڑے عالم کواینے ساتھ لے آؤ، یں قرآن و مدیث کے بارے

بر ارورون سے می برست ہے رہ میں بچھے دریافت کرناچا ہتا ہوں۔

بیسرہ شنے حکم کی تعمیل کی، مسجد نبوی سٹریف آئے دیجھا تو صرف ایک علی حلقہ تھاجس کے درمیان میں ایک عمرد لوز بزرگ تشریف فر لمستھے جن پر علی وقار اور شان وعظمت محموس ہور ہی تھی۔

میسرة شفریب بوکرای با تھ کے اتبادے سے انھیں طلب کیائیکن اُن بزرگ نے کوئی اہمیت نہ وی، پھراور قریب ہوا اور مثانت سے کہا جناب میں نے آپکوا ثنارہ کیا تھا کیا آپ نے نہیں دیکھا ؟ مشیخ نے فرمایا ، کیا بات ہے ؟ THE STATE OF THE S

میسره شنه کها امیرا لمومنین عبداً لملک بن مردان نے آن ور پر خلاف معمول ایرام بہیں کیا اور ارشاد فر مایا کر مسجد نبوی شریف کے کسی برسے عالم کولے آؤ کا کدائن سے استذارہ کیا حاتے۔

بوڑ سے سنتی نے فرمایا، ٹھیکے ہے۔ نیکن میں کوئی بڑاعالم نہیں ہوں۔ میسر ہُنے کہا کوئی حرج نہیں امیرالمومنین بہرحال کسی محدّث کوطلب کرتے ہیں۔ شیخ نے کہا اگروہ طلبگار ہیں تو بھر آنھیں نووا ناچاہیئے بمسجد نبوی شریف کا یہ علمی حلقہ ہرایک کے لئے گشادہ ہے اور علم توحاصل کیا جا تاہے، علم دروازوں پر مند ہا

خلیفه کانصوصی نمائنده واپس لوٹا اور کہا امیرالومنین اسس وقت میسی نوی ترثیب یں علی حلقوں کاوقت نہیں البتدا کیے حلقہ جاری تھا جس میں ایک عمروراز مشیخ درس تمیر سر مرکز سر مرکز کا نظر میں بر

يد رجع تقى، پيمرأن كى بورى گفتگوسنان -

مینتُرالرَّسُول کے سب سے برٹے عالم اور امام المسلمین ہیں۔ یہ گفتگو ہورہی تھی توخلیفہ کا چھوٹا بیٹا اپنے برٹے بھا ئی سے بُوچھنے لَگا بھائیاں یہ کون شخص ہیں جوامیرالومین کے مقابلہ میں نمرا تھاتے ہیں اور صافر ہونے سے انکار

یہ رف میں برایرا میں اس میں میں میں اور میں اور میں اور میں مراست سے اعلام کرتے ہیں، کیا امیرالمومنین ان کی نظور میں اسنے بوقعت ہیں جبکہ رُوم وفارس کے باوشاہ آتا جان کی خدمت میں حاضر ہونے کی خوا محشن رکھتے ہیں اور ان کی ہمید بیت

وعظت سے خوف زوہ ہیں.

بڑے بھائی نے تھا ارادروہ شیخ سعیدین المستیب میں جور میٹ المنوّرہ کے سب سے بڑے مالم جنکا فتوی اسلامی دُنیا میں قانونِ حکومت کی طرح چلتا ہے اور جن کی صاحبزادی کا درشتہ آباجان امیرالومنین حبُّد الملک بن مروان نے اپنے ولئ جد تاباني عندن المسيدن المسيدي المسيدن المسيدي ال

ولیدبن عبدالملک کیلئے مانگاتھا جس کوشیخے نے قبول نہ کیا۔ چھوٹے بھائی نے نہایت تعجب سے کہا کیا اُن کی لڑک کے لئے اُس سے

بهتر اوراعلي ترين ربضة وركوني رست بل سكتاب ؟

برًا بهائی خاموش ہوگیا اور کچھ بواب دویا۔

بھوٹے بھائی نے چھر کہا کی سٹیخ کودلی عہدرت امزادہ ولیدبن عبد الملک علاوہ اور کوئی رشتہ ملاہے ؟ یا بھر سٹیخ اپنی لڑکی کاستقبل تراب کرناچاہتے ہیں؟ بڑے بھوے ان نے کہا میں اس بارے میں واقف نہیں ہوں۔

اکس وقت مجلس کے ایک ہم نشین نے کہا اگراپ آجازت دیں تویں اِسکی تفسیل بان کروں ؟

دونول شهرادول نے كها فروريان كيج .

شيخ سيندين مُسيّب كى صاجزادى كانا درالما الواقع:

کہاکہ ہمارے بیروس میں ایک فرجوان ابگوؤدا عدنامی تھا اس نے خود ابنا قصد بیان کیاکہ ہمارے بیروس میں ایک فرجوان ابگوؤدا عدنامی تھا اس نے ہرروز مجد نبوی شریف کے علی حلقوں میں منز یک ہوتا، خاص طور پر سنی صدین المسنی کے علی حلقے کو دل وجان سے بسند کرتا تھا اس میں ہجوم کے باوجود ہر روز حلقہ کے صف اول میں رہتا اور کسی دن مہی غیر حاضر نہ ہوتا، علاوہ ازیں شیخ کے درس کو با برندی سے دکھ لیا کرتا تھا۔

طویل عصہ مک میرا بھی معول رہا در میان میں چندایک یوم غیرحا صررہا بھینے نے میری غیرحاصری محوس کی اور مشاکر دوں سے باو چھا، ابو و داعہ کیا ہمار ہوگیا یا اس کو کوئی عذر پیشس کیا ہے؟

شَاكُر دول نے اپنی لاعلی کا اطہار کیا، شیخ فا موش ہوگئے۔

دوچار یوم کے بعد یں خود حاصر ہوگیا توشیخ نے بُوچھا ابُووَداع کیا حال ہے؟ مزان کیساہے؟ کہاں تھے؟

یں نے کہاں پیری بیری بوئی کا انتقال ہو کیا تھا اس کی جہیز و تکفین

کے بعد میرا مُراحال ہوگیا ہروَقت اُواس اُداس رہنے لگا باہر بھلنا تو درکنار کھانا بینا بھی بند ہوگیا ہر تھوڑی دیر بعد کریے طاری ہوجانا تھا۔ اب کچھافاقہ محسوس

ہوا تو حاضر ہوگیا۔ ہرا ہ کرم میری غیرحاضری معاف کردی جائے۔

سٹیخ سعید بن سٹیل کے کہا، ارکے تم نے یہ کیا غضب کیا انتقال کی خبر ہمیں بھی دیتے توہم جنازے یں سٹرکت کرتے، اسس کی منفرت کی دُعاکرتے اور تمہارے نم میں سٹریک ہوتے۔

میں آنے کہا تھفرت خیال توصرور آیا لیکن میں ایک عزیب آدمی ہول آئیکے شن میں خلاط بین میں میں کما ہوئی کی دور سے زیر اور میں تریک آدکا

عظیم شاخل میں خلل ڈالنا پر نہیں کیا، آپ کو زصت مذدی ادادہ یہی تھا کا آجکل میں اطلاع دوں نیکن چندون ایسے ہی گزرگئے، اب آپ دُعافر ادیں میں تو دہی

جناب کی دُعاوٰں کامحتاج ہوں۔ سٹینج کی انتھیں پُرٹم ہوگئیں. رقبِّتَ قبلی سے دُعار فروز جربرے بہت قبہ تباہی ہوگئیں۔ بتہ نگامہ مربہ بیری بھر مضربہ میں کئی مدیکر

فرائی مجھکو تواسی وقت تستی ہوگئی اور نقیناً میری بیوٹی کی بھی مغفرت ہوگئی ہوگئ اسس کے بور شیخ کی فبلس برخواست ہونے نگی تو بس بھی اُٹھے کھڑا ہوا، سٹینے نے

مجھے روک یا حب سب نوگ چلے گئے توسنی نے فرایا الوورار کیاتم نے شکات

نانی کے لئے غربہیں کیا؟

یں نے بے تکھف کہدیا حضرت مجھے عزیب کوکون اپنی بیٹی دے گامیری پرورکشس تویتیمی حالت میں ہوئی اور جوانی فقر وفاقہ یں گزری اور اب تومیس دوچار درہم کا بھی الک نہیں ہوں، اِن حالات یں دوسسرے زیماس کا تھوں جھی نہیں کرسکا۔

تضيغ فرايا نهين نهيس ايسانهيس ب اكريس ايني بين كافيكات تمست

كردون توكيا تمكواتفاق مع ؟

اکسس استفسار پرمیری زبان برندیوگی جواب ندبن پڑا، حیرانی پی اس طرح بول پڑا۔

آپ ابن صاحبزادی سے میمرانکاح کرناچاہتے ہیں جبکہ جناب کومعلوم ہے کہ میں ایک عزیب سکین طالب علم ہوں، میرے دوز گار کا بھی تو کچھانتظام نہیں۔ سٹیج نے فرمایا، ہاں! ہاں! ہم اسلامی تعلیمات کے یا برند ہیں، نبی کویم صلے النّر

عليدو للم نے ادرث و فرمايا ہے. روپر على اس اوس ورشن ہر كرا

' ''حیب تمہارے باس ایسے شخص کارشہ آئے جس کے دین واخلاق سے تم مطمئن ہوا سکو تبول کر لوء ' (الحدیث)

الحديثة بم تمارے دین واخلاق سے مطائن ہیں آؤ بسم اللہ کریں بھرشیخ

نے عصر کی نماز کے بعد حاضرین میں اعلان کروایا لگدا محلی براج ہیں میٹر کی سور ہشتینسی

لوگوً! مجلسِ مُحال مِن شريك ہوں سٹینج سعیدبن مسیّب اپنی صاحزادی کا زکار ابُودُ داعہ سے مرماچاہتے ہیں۔

اس اعلان پر سارے حاصرین ٹوٹ پڑے شیخ نے خطبہ پڑھا اور صرف وَق بڑے شیخ نے خطبہ پڑھا اور صرف وَق درہم مہر پر میرا نکاح کردیا ، نکاح کے بعد لوگوں نے گرم ہوشی سے مُبالَباد دین سروع کی میں اس اچا انکے صورت سے چران تھا کہ لوگوں کو کیا جواب دوں دل فوٹ یوں اور مسر توں سے مجرا جا رہا تھا حاصر بن میں یہ پرچا تھا کہ صفیح نے کیسا عجیب وغ میب واعلی نمونہ پیشس کیا ہے نکاح کے لئے علم واخلاق کومعار نہایا اور حدیث ربول کی عملی تفسیر پیشس کیا ہے ۔ اور حدیث ربول کی عملی تفسیر پیشس کیا ہے۔

مجلس نحاح کے اس بجوم سے فارخ ہوکریں اسٹے گھرآیا ہیں اسس دن روزہ سے تھا ایناروزہ بھی بھول گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، اے ابُودُواء تونے یہ کیا ذمہ داری قبول کرلی، گھریلوخرج کے لئے کس سے قرض لے گا؟ اور ضرورت Tr.

کا اظہار کس کس سے کرے گا؟ بیوی کی ضرورتیں کیسے پوری ہونگی؟ وغیرہ وغیرہ۔ انھیں خیالات ہیں ڈو یا ہواتھا کرعشار کی اذان ہوئکی سبورنبوی سریف آیا نماز ادا کی پھر نوافس کے بعد اپنے گھرآیا، افطار کے لئے روفی اور زیتون کاتیس تھا بس دو ایک تھتے لیا تھا کہ دروازہ پر کسی نے دستک دی۔ میں نے پُو بچھا کون ، جواب ملاسعید!

الشری قسم میرا فیمن براست فی کی طون گیا جس کا نام سعید تھا سوائے شیخ سعید بن مسیب سے جو مجھی کسی کے دروازے پر دیکھے نہیں گئے۔ مرینہ منوّرہ میں یہ بات عام تھی کرسشیخ سعید بن مستیب عہالیس سال سے سوائے اپنے گھرادر سی نبوی شریف کے اور کہیں دیکھے نہیں گئے۔

بس میں اُٹھا اور دروازہ کھولا، دیکھا توٹشیخ سعیدبن مسیب کھڑے ہیں جھے پرسکتہ طاری ہوگیا اور دل میں یہ وسوسہ کیا کمٹ میرٹشیخ اپنا فیصلہ والبس لیف آئے ہیں ممکن ہے صاحبزا دی صاحبراضی نہ ہوتی ہوں .

یں نے عرض کی حضرت نے پر زعت کیوں فرمائی جھکویا د فرمالیتے ہیں خود حاضر ہو جاتا ؟

سفیخ نے فرمایا، نہیں نہیں! آج مناسب یہی ہے کہیں تمہارے گھرآؤں، میں نے عرض کی تشریف لاسیئے غریب خانہ حاصرہے، زہے نصیب الڈراکر، فرمایا میں ایک ضروری کام کے لئے آیا ہوں الڈرے فضل دکرم سے آن میری نہیں تمہاری ہوی ہو پیکی ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے گھر تہا، تو گھر میں اور کوئی نہیں ہے میں نے یہائے مناسب نہ تھی کہ تم ایک گھریں ہوا ور تمہاری ہوی دو سرے گھریں، لویہ تمہاری ہوی کھڑی ہے اس کو اپنے گھریں عالی اللہ تمہالے۔ کھریں برکت نصیب کرے۔

(ابودواء کیت بن) بن نے جودیکھا توصا جزادی کو کھڑا پایا جوش وصلے

گری جاری تھیں میری حیرت و تعقب کی انتہا ندرہی میں نے کہا اسے میرے آقا آپ نے یہ کیا کیا ؟ یں نے اس استقبال کے لئے کوئی تیاری بھی تونہیں کی ہے۔ فرمایا، کوئی حرج نہیں بھوصا جزا دی سے فرمایا بیٹی انتر سے نام اور اس کی برکت کے ساتھ گھ میں واخل ہو۔

یکهکر سیخیج تورخصت ہوگئے یں اس نعت عظیم کو اپنے گھرلے آیا حبوہ اندر آگئیں تویں نے دوشنی سے ابناوہ افطار ہٹادیا جس کے دو ایک تقمہ لے چکا تھا تاکہ عزیز مہمان کی اس پر نظر پڑا ہے۔ اور پھریں حیرانی کی حالت یں کھڑا رہ

كيا بحص بهي توسيمه من بنيس أياكدكيا كون إدركس طرح إستقبال كرون

بھر دہمان کو میں نے وہیں بھوڑا اور تھفت پر چڑھکر پر ٹوکسیوں کو آواز دی، پڑوسیوں نے کہا کیا بات ہے ؟ کیا حادثہ بیش آیا ؟

یں نے کہا آج شام معبور بوی شریف بیں شیخ سعید بن المسیّب ہے اپنی صاحزادی کا نکاح مجھے سے کردیا تھا اس وقت وہ کہن کو میرے گھر پہنچا گئے ہیں۔ آپ جھزات کچھ دیر کے لئے میرے گھر آیس تاکہ مہمان کی تستی ہو، ابھی میں اپنی کال کو لینے جاریا ہوں۔ (ابو و دامہ کی ماں کچھ فاصلہ پر اپنی صاحزادی کے گھر مقم تھیں)

پروکسیوں میں سب سے پہلے ایک مرطھیا خاتون نے اس طرح جواب دیا کیا کہ رہے ہو ؟ سٹیخ سعیدبن المسیّب نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا ؟ اور پھر اسکوتمہارے گھر چھوڑ سکتے ہیں ؟ کیا ایسا ممن ہے ؟ تمہاری عقل تھ کانے ہے ایمنیں؟

مشیخسنے توامیرا لومَیْن عبدالملک بن موان سے بیٹے شاہزادہ ولیدبن عبدلملک کادرشتہ قبول نرکیا تھا اوداب تم سے اسکا نکاح کردیا ؟

میں نہ کہا خالہ جان واقع بہی ہے۔ گھر آنیے دیکھتے صاحبزا دی تشریف فراہیں۔ میم کیا تھا پڑوسیوں کی قطار مگ گئ اور میں اپنی والدہ کو لینے گھرسے رشکا بہت جلدوالدہ صاحبہ کونے آیا۔ جب میری اس نے یہ منظود پچھاکہ عزیب خانے میں چاندنگل ہیاہے تو دہن کو اپنے کے لگالیا اور محسے کہا بیٹابات سُنویں تم ہے ہس وقت تک بات ذکروں گی جب تک کہ دُلِن کو مینہ متورہ کی معرّز وامیر زادیوں کی طرح اً رائعش وزیبائٹ کرے تمارے یہاں نہے اوّں۔

یک کروالدہ صاحبہ و کہن کو اپنے گھر کے گئیں. دوسرے دن پوری اکو کہنے س وزیبائش کے ساتھ میرے گھرلے ایک اور میرے حوالہ کیا، کہ ان پر جب نظر پڑی تومیری آنھیں اُکے شن وجال سے خیرو ہونے لگیں. چند لحات یہ طے نہ کرسکا کیا ذین پر توکوانِ جنت جیسی عورتیں ہواکرتی ہیں.

أس پرمزیدیگرده کتاب دانتری حافظ افن قرآت کی قارید، احادیث رسول کی عالمه مین رمزیدیگرده کتاب دسول کی عالمه تصنی مین المسیت نظافیر دین اور ایل دین کی قدر دانی وعزت ومقام کا ایساتصور قائم کیا ہے کرده اب دین و ایل دین سے سواکسی کوایک نظامی دیکھنا پسند نہیں کریں ہیں۔

ایک ہفتہ گزرگیا نرشیخ سعید بن المسیب میرے گھراک اور نہ کوئی اُن کے

ا فرادِ خاندان سے آیا۔

یں ایک صبح سشیع کی محلس میں حاضر ہوا اور سلام کیا بہ شیخ نے سلام کے جواب کے علاوہ اور کچھے نہاجب مجلس برخواست ہوئی توشیع نے نہایت خندہ بیشانی سے پُوچھا تماری بیوی کا کیاحال ہے ؟

یں نے کہاا نے دنٹروہی حال ہے جوایک دوست دوسرے دوست کے نئے یسند کرتاہیے۔

فرمایا، اللَّه کامشکرواصان ہے۔

بکور دیر بور مجمور صورت کیا حب یں اپنے گھر پہنچا دیکھا کہ شیخ کا ایک خادم بہت بڑی رقم نئے میرا انتظار کر رہاہے، کہنے لگاشنے نے بیر قم آپکی خانتی ضرور مات کے لئے روانہ کیں ہیں۔ یں نے وہ رقم حاصل کی اور بیوی کے آسے رکھ دیا۔ اس الرح ہماری خوشی ال زندگی کا آغاز ہوا۔ اور ہمیں دُنیا کا وہ سب چین وسکون مِلاجس کا ازدوا می زندگی میں ہرشخص محتان ہے۔

فیلف عبدالملک بن موان کے دونوں پیٹوں نے جب یقفیل کن توجید سے بیٹے نے اس تفعیل بیان کرنے والے بڑوی سے کہا، سعید بن المستیب عجید عزیب اوی ہیں اگریہ تمہارا چشم ویدواقعہ نہ ہوتا تو میں کھی تقین نہ کرتا۔ پڑوسی نے کہا

ما جزاد ہے إسمين تعبّب كى كيابات ہے؟

سفیح سویدین المستیاع نے اپنی ساری زندگی کو آخرت کا ذریعه بنالیا ہے اپنی بیٹی کے گئے بھی وہی ضرافتیار کیا۔ الٹرگواہ ہے انھوں نے شا ہزادہ ولیدین عبدالملک کو اپنا والد بنانان کئے پسندہ ہیں کیا کہ شاہزادہ ممئریا قابل نہ تھا بلکہ وہ اپنی بیٹی کو مال ودولت کے فقنے سے بچانا چاہتے تھے، جیسا کہ خودان کی زندگی ان فتنوں سے محفوظ تھی ہے۔

### ا، لِ دِین وا بلِ دولتُ بـ

چنا پخدائید صاحب نے مشیخ سعید بن المسیب سے کہا تھا کہ آپ نظام الوئین عبرالملک بن مروان کے ولی عبدرشا ہزادہ ولیدبن عبدالملک کا رشتہ قبول ندکیا اور اپنی بیٹی کو ایک عزیب آ ومی کے شاح میں دیریا؟

سنیخے نے فرمایا بسمنو! الشرتہیں ہایت دے اولاد الشرکی امانت ہواکرتی ہے میں نے اسس کی گونیا و اخریت کی صلاح و فلاح سکے لئے ایک دینداد نیک و صالح فطرت فوجوان کا انتخاب کیا جوابینے ساتھ اس کی بھی صلاح وفلاح کر گیا۔ اسطرح میری

له جن حفرات کوال و دوارت نصیب بهیں ہے وہ کیاجا نیس کرال فقد بھواکر اسے ؟ دولتم زول کی ظامری ٹیمیٹ ٹاپ دیکھکراکک خالی ہاتھ کا دل یہی تصور کرتاہے کہ است خص کوچین وسکون وید فکری حاصل سبٹ، حالانکہ چین وسکون وید فکری دونہ اقل ہی رخصت ہوچی ہے۔ ستنیخنے فرایا، اچھاتم خود جواب دو، جب میری بیٹی مستقبل کی ملکہ بہنکر اُموی باوشا ہوں کے محلات جائے گی اور وہاں کے مال ومقاع، دولت وحشت حشم دفدم، آسائش وزیبائش اور آگے تیجھے خدامات کے بھوم میں بھوگی آخروہ کونسی طاقت ہے جوائس کورُات کی تہجّد ومناجاتِ ٹیم شبی اور دن کے صوم وصلاۃ بر برقرار رکھ سکے ج

چسکامے میناوجام کا ب شکل ہے صبح وستام کا

بھرائس کوخلیفہ المسلمین کی بوی ہونے کی ذرقہ داریوں سے بھی سبکدوشش ہونا ہے۔ کیا میں جانتے کو جھتے اس قیمتی النت کوخطات میں دالاوں ہ

سوال كرف والاجواب مذو حصركاه اسى مجلس مين ايك شامي النسل أدمى في

كاشنيخ نادرالوجود تفصيت يني. دوسرے مدنی انسل نے كہا بيشك تم نے صبح كہا، شنز تا تركالله برائراندان كار د ثاف سالم دور

مشيخ قائمُ الليل، صائمُ النهار، ذاكروشِا عَلَى عالم بير.

مسی رنبوی شریف میں چالیس سال سے مقیم ہیں۔ ہرنما زصف اوّل میں تکبیراولی کے ساتھ اُوا کی ہے۔ اس بات کی سام منہرت ہے کہ اس چالیس سالرطویل وصدیں سجد نبوی شریف کی نماز باجاءت میں شیخ نے کسی مقبیّ کی مُبشت نہیں دیکھی ( یعنی ہرنماز

صف اوّلُ میں اوا کی ہے)۔

خود فرماتے ہیں کہ تبین اسال ایسے بھی گزرے ہیں کہ افان کے وقت میں مسج نیوی کی مسجد نیوی کے مسجد میں کہ اور جالیت کی دور کے دور کی مسلم کی مسلم کی دور کی دور کی مسلم کی دور کی مسلم کی دور کی مسلم کی دور کی مسلم کی دور کی دور کی دور کی دور کی مسلم کی دور کی مسلم کی دور کی دور

سے زائد جج وغمُرے ا واکئے ہیں ۔ خودا بنی جوانی میں قریسٹس سے کسی بھی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے تکاح کر سکتے

محودا پی جوائی میں فریسٹس ہے سی بھی اعلیٰ حالمان کی حرف سے مناح کرسے تھے جبکہ بہت سے اُمراء اُن کو اپنا داماد بنانے کی کوشش میں تھے لیکن سٹیج نے حضرت ابوہ ریرہ دخی الشرعۂ محابی رمول کی صاحبزادی کو توجیج وی اور اکس سے نکاح کر لیا۔

کاح کر دییا ۔ پدھرف اکسسے سنے کہ حضرت ابوہ ہر یرہ دخی الٹرعنڈ کودسول الٹر<u>صلے ا</u>لٹرعلیہ وسلم

یمشرف اسل سے مرشرت اجرام برہ رہی الدوست ورسوں الدرست الدرست الدوست الدرست الدرست الدرست الدرست الدرست الدرست م سے جو قربت ونسببت حاصل تھی اور اُن کو روا یا ب حدیث بیں جوا متیاز حاصل تھا وہ کسی اور صحابی کو نضدیت ہوا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللّرعنهٔ طبقه صحابهٔ میں سبسے زیادہ احادیثِ رمول کے حافظ اور اس کے عالم تھے۔ ان کی روایات کر دہ احادیث کی تعداد (۵۲۷۵م) مُتِ احادیث میں موجود ہیں۔ احادیث میں موجود ہیں۔

ہ مدید سے مدیدیں۔ ہمادیے اُسٹا فرصدییٹ مولانا اسعارالٹرصاصب رامپوری نیٹاس توراد کوایک فارس شعریس بریسان کیا تھا۔۔۔

ب من صریتِ بُوبِهرِيرهُ ماشمار ج: "ریخ الف دسِی صدومِفتا وویار

#### وَفاسْتُ: ـ

ستشیخ سعیدبن مسیب جبرالترتبا رک وتعالی کی الکھوں رحمتیں ہوں ناورتفیست تھی برکلا چیس وفات بائی - کہاجانا ہے کہ یہسن ہجی کٹاٹۂ اکابر ملّت کی وفات ہے کا سسن تھا اس سال کئی ایک علماروفقہار کی وفات ہوئی ہے۔ اسس سال کوتاریخ اسامی میں " سَنُدُ الفقہار" کہا گیا ہے۔ ( انمہ وفقہار کی موت کا سال )

الله تداغفوز كهمؤوا تمحمه كمؤواكرم فأزلكم

موظمہ بسیدن سنیب اُنٹری عربی مجھی داڑھی میں مہندی کانتھاب لگالیا مرتے تھے، بیس مجھی بہت باریک اور مجھی موٹی تراکش ایا کرتے۔ لباس عواً سفید اور اچھا ہوا کرتا تھا، عام مجھی سیاہ مجھی سفید ہوا کرتا، یا جام بھی استعمال کرتے تھے۔ مشیخ سعید بن مسیب فرمایا کرتے تھے میرے دادا نے فتح مگر (شدم) کے دن اسلام

قبول کیا تھا، رمول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم نے نام دریافت کیا ؟ کہا میرا نام مَزَنُ ہے ( اُنٹوی منی تنگی دغم)

آب ابن مادتِ شریفہ کے تحت مرے نام تبدیل فرادیا کرتے تھے، فرایا آج

سے تمہارانام "سبل" (نری وفراضی) ہوگا۔

میرے دادا جو ابھی ابھی کسلمان ہوئے تھے اُداب رسالت سے داقف نہتھے کہا یا رمول اللہ م! یہ نام تومیرے مانباپ نے رکھاہے میں اسکو تبدیل کرنامہیں جا ہما

ار سول النترا بينام لوتميرے مانباب نے رفقا ہے میں استونبدیں ترمانہیں جاہر رمول الدرصلے الارعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیمر تو تحقیک ہے۔ تمہاری مُرضی۔

صفرت سعیدبن مستیب می واقعه بیان کرکے نکھتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ہمیشہ تنگی ویختی رہی ہے توروسری آجاتی ہے۔ تنگی ویختی رہی ہے اور آئ تک جاری ہے۔ ایک مصیب جاتی ہے توروسری آجاتی ہے۔ وَلَا مَحُولَ فُتُوَةً إِلَّا مِياً مِنْهِ،

## - مُرَاجِع وَما فذ\_

(۱) الطبقات المجرى ن م النسعار ع

(٢) تاريخ ا بخاري . امام بخاري ا

(٣) حلية الأولب ر محدث الونعيم

(۴) وفيّات الاعلام نع ١٠ ابن خليكان م

# المحات فيكز

مَا أَحْسَنَ الْإِسْلَام يَنِيْنُهُ الْإِيْمَاثُ وه استلام كننا الصلي جس كوايان في زيند. وى

وَمَا آخُسَنَ الْإِيْسَانَ يَوْيُنُهُ الشَّعِلِ السَّعِلِ الدَّهِ السَّعِلِ الدَّهِ السَّعِلِ الدَّهِ الدَّهُ الدَّهِ الدَّهِ الدَّهُ الدَّهِ الدَّهُ الدَّهِ الدَّهِ الدَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ الللَّهُ الْعُلِيلُولُ الللَّهُ الْعُلِيلُولُ الللِّهُ الْعُلِيلُولُ الللِّهُ اللللْعُولُ الللِّهُ اللْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُولُ الللِّهُ اللللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُ اللللْعُلِيلُ اللللْعُلِيلُولُ الللللْعُلِيلُولُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُولُ الللللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُولُ الللللْعُلِيلُولُ الللللْعُلِيلِيلُولُ اللللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ الللللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ الللللْعُلِمُ الللللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللللْعُلُولُ اللللْعُلِمُ الللللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ اللللْعُلُمُ الللْعُلِمُ

وَ مَا آكتُسَنَ التَّقِيلِ يَسْزِينُ مُ النَّحِلُمُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّحِلُمُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّحِلُمُ النَّعِلَمُ النَّحِلُمُ النَّعِلَمُ النَّهُ النَّعِمِلُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّعِلِمُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّعِلَمُ النَّ

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَسِزِيْنُ الْعَمَسُ لُ اوروہ بِعُم كَثنا اجْفَائِ مِسَرَّوعِل فِيْنَ دِي بُو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَوْدَيُنُهُ السِّرِفُوثِ. اوروه على تشاابِمّا بِعِمَا مِعْ مِلْوَقَاتُ فِي فِرْيَسْتِ دِي

( محدّث رُجاً ربن حَيْزه رم سلكمه )



# امًام سعيدً بن حُبير

تعارفُ: لـ

حضرت سعید بن جمیر مستی انتسل مسلمان تصیرب اور ابل عرب سے وابستہ ابو گئے جس کی وجہ سے ابستہ ابو گئے جس کی وجہ سے انحقار، چاق وزیر نام اللہ مسلمار بیدار دِل، باکیزرہ فطرت، با اخلاق وباکر دار، صاحب تقوی عالم دین، اُولوالعزم علمار میں شمار سمتے جاسے ہیں۔

مبشي النسل ہونے كے باو جود كورے حكے ، درازقد، شكل وصورت باوقار

ويرعظمت تفى ر

انصیں آس ہات کا شدّت سے اصاس تھاکہ علم ہی کے ذریعہ خداتک بہنا جاسکتا ہے اور تقویٰ وطہارت سے جنّت بلتی ہیں۔ اپن زندگی کو انہی ڈومقاصد کے دفت کر دیا تھا اور اسمیں ہم تن شنول رُہا کرتے تھے۔ لوگوں نے اِنھیں زندگی بھر سجد میں عبادت کرتے یا یا ہے۔

ا کینے زبانے میں یہ ایمان واسلام کی علامت سجھے جاتے تھے، اکا برصی اینکا دور یا یا اور ان سے استفادہ کیا جن میں حضرت اگوسید خذری می مدی بن حاتم م

الوروني الروزي عبد العنصارة عبد المثر بن عزم ستيده عائشه مية ليقرم شاحل بين-الوروسي الشعري في الومبريره في عبد المثر بن عزم ستيده عائشه مية ليقرم شاحل بين-

اِن کے حصوصی اُستاد حصرت عبداللّہ بَن عَبّا*س اُستھے جن کو ب*لّت اُسلامی کاسب سے بڑا عالم کھاجا اَسٹے۔ (رِخبر اللهُ مَّرُ)

ا نہی بحرالعلوم سے علوم قراک وحدیث کا بھر پورحصّہ یا یا اور فہم دین مین م مقام پایا جومنت کے سابقین اولین میں پایاجا آہے۔ امام ابل السُّنَّةُ احربن حنبل؛ فرايا كرتے تھے دوسے زمين پر اب ايساكو تى

مالم نہیں جو اُن کے علم وقہم سے بے نیاز ہو۔ علاوہ ازیں انھوں سے تحصیل علم کے سنتے اسلامی ممالک کی میروسیاصت کی

اوروباں کے ابلِ علم سے استفادہ کیا۔ جب اپنے مقصد کی تکیل کرلی تو تبر کوفہ

(بِعِراق) مِن مَقِيم ہوگئے اور دعوت و تبلیغ کاسلسا جاری کیا پحرشہر کوفہ یں اہام ومُ

میشیت سے جانے بہجانے لگے <sup>لھ</sup>

رمفان المبادك مين تلاوت قرآن كاخاص معمول دكهاكرية بهشب هلاة التراديح ے لئے کھوٹے ہوجاتے توجا مع کوفریس مصلیوں کا اکس درجہ اڈد مام ہوجا اگر مسجد کے چارجوانب راستے بندم وجلتے۔

صلوٰۃ التراویج کی تلاویت قرآک میں ایک ایسا نا درعنوان اختیاد کرستے جو کم و پھا گیاہے۔ ایک دات سیدنا عبدالکین مسعود خمی قرآت سے موافق پڑھتے، دومری

رات حفرت زیدبن نابت ہ کی قراّت سے مطابق اور تیسری رات سیدنا ہی بن تھے ی قراً ت کے مطابق تلاو*ت کرتے۔* 

اُس طرے دسٹے یوم یں عشرہ قراکت بھیل کرتے بھردوسرے عشرہ میں یہی

الساجارى رَبتا صلوة التراويح بين شركت كے لئے علمار وفقها روفت كي ساوه حكام وامرار و اركان سلطنت بهي سريك مواكرت يته .

فتم زاویح کے بعد بچھردیراستراحت کرتے بھر تنہا نوافل میں شغول ہوجاتے طویل طویل قرأت کرتے۔ اشائے تلاوت حب مذاب ووعید کی آیات آتیں جسم پر کیکیی طاری ہوجاتی آنتھیں بہنے نگتیں، آہ و برکا کو ضبط کرتے دیکن اظہار ہو ہی جاتا،

اے الم تصیف کہتے ہیں. قرآن حکیم کاسب سے بڑاعالم المآم مجاد حشے۔ مناسکیب رجح کاسب برُّاعالم المَّمَ عطار بن ابی دباع مِ مَقِّد علم حال وحرام کاسب سے بڑاعالم المَّمَ طاوَسُ مِنْ حَد علم مُخلق وطائق كرسب سي براعالم سود بن المسيب وقع. اور إن مارس علوم كرسب سي برات عالم سعير بن جيرة تقد (میراعام انتباار ن<sup>ع</sup>ما م<del>ا <u>۳۹</u>۳)</del>

بعض دفعہ ایک ہی آبیت کوبار ہار دھراتے سننے والوں کو یہ اند فیشہ لاحق ہوتا کر کسی تھی وقت دم توڑدیں گے۔ قرآن کی یہ تلاوت سحرکے آئزی وقت تک جاری رہتی میر سنّت سحری سے فارخ ہوکر غاز فر کے انتظاریں بیٹھ جاتے .

فجرکے بعدا شراق تک ذکروفکو ہیں شنول رہتے اس کے بعد سے دنوی شریف میں دریس کاسلسا فلہ تک جاری رہتا۔ رمضان المادک کی داتوں میں سونے کا

عول ترك كرديا جاما تفادن من كجه ديرستايق وبس

مال میں دُومرتبہ بیٹ الڈرشریف کی زیارت کے لئے مکم ؓ المکرّمہ آتے، اہ رجب میں عُرو اُداکرتے اور ماہ ذُوا کچھ میں جے مع عُرُہ اُوا فرماتے ۔ ساری زند گی یہی معمول رمایہ

مکتم المکرم کرار کو این میں ابل علم حفزات کا بہوم ہوجا کا حرم سریف بیں علی مجانس دیر نک جاری کرم سریف بیں علی مجانس دیر نک جانس دیر نک جانس میں شرکت کرتے عوام کے لئے جسی خاص وقت دیاجا تا تھا، ایسی ہی ایک مجلس میں ایک خض نے بوئر چھا خشیت اللی کیا ہموتی ہے؟

سشیخ سعیدین جُمیرُ نے فرمایا، خثیت دل کے اُس فوف واند بینہ کا نام ہے ص کی موجودگی میں انسان اسینے رب کی نارا منی سے دور ہوجاتا ہے۔

ايك اور شخص نے يُوچِها ذِكر اللي كِسے كماجا آہے؟

فرایا الشرع وجل کی اطاعت کا نام و کم الشریع جس نے الشرکی اطاعت کی سے در الشرکی اطاعت کی سے در الشرکی اطاعت کی سے در کرا اللی ہجا المایا اور جس نے نافر افی کی وہ غافل ہوگیا۔

سخت أزمالِشْ :-

مشیخ سیدبن بُحَیَرٌ مِن آیام کُوفر مقیم تھے ان دنون شہور زمانہ امیر جمّاح بن یوسف انتقفی عراق کا گور نرتھا جس کی بدانتظامی سے مخلوق خدا پریشان تھی، اپنے اقتدار وشان شوکت کو برقرار دکھنے کے لئے وہ سب بچھ کرجا ما جو کونیا برست بادشاہ کیا کرتے ہیں انہی آیام ملک میں سخت انتشار پیدا ہوا۔

عبدالملک بن موان نے اپنے گورنر کھان بن یوسٹ کواس ا نستار کی سرکوبی کے سنے کی گئے المکرم پر علم کرنے اور صفرت عبدالله بن زبیرہ کو زندہ یا مردہ حافر کرنے کا کم دیا۔ اس ناوان انسان نے کہ کا کمرمہ برفون کھی کی اور حفرت عبدالله بن زُمیرہ اس

ریادا کا دون اسان سے بدا مرحمہ پر رون کی کی اروسرت بعید مرد کر کا متند کا معرکہ میں شہید ہوگئے۔ بھر عبدالملک بن مروان کی دوبارہ خلافت اور بیعست کا اعلان ہوا، لوگ سہے ہوئے تھے اکثریت نے بیعت قبول کرلی اور بعضوں نے رُویور شنی اختیار کی۔ رُویور شنی اختیار کی۔

یر بیت ہیں۔ بخارج بن یوسف کے آہنی ہیٹجے اور خطرناک ہو گئے۔ حرین ستریفین کے علاوہ ویکر متہروں میں بھی خوف وہراس تیز تر ہونے لگا بوشخص بھی عبداللک بن موان کی

بیعت کا انکاد کرتا اکس کو بلامهلئت گرفتا دکر لیاجا تا اکس ا ندسصے قا نون نے مسلما نول کونفل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا ہزاروں خانداں نے دیہات اوراطراف واکنا ف میں

پناه کی لیکن و ہاں بنی اتنحیں چَین مُر ملا۔ ان ہنگامی حالات میں حجاج بن یوسف اور فوج کے سید سالار عبد الرعن بن

ان ہرنکا می حالات میں مجاج بن یوسف اور فوج کے سید سالار عبدالرمین ہو اشعث کے درمیان اختلاف پیدا ہوگئے جس سے رُہاسہا اُ من و استقرار بھی مکیا میٹ ہوگیا۔

واقد یہ پیشس آیا کہ جمان نے ملک کے اس داخلی انتشار پر قابوپانے کے بعد ایران دافغا نستان کے درمیان واقع شہروں کوفغ کرنے اپنی فوج کے سیر مالارع لِلرحمٰن بن اشعث کو رواز کیا۔ یہ و لیرو بہا ڈر نوجوان فوج کی ایک بڑی تعداد لیکر دوانہ ہوا اور بہت جلد ان شہروں (کا ولارا منہر) کوفئ کر لیا جوڑوم کے بادشاہ کے ذیر تسلّط تھے۔ اِن محرکوں میں مال غیمت کا ڈھیروں حقہ بلا۔

سے اس بروس یں ہوں یک موروں سیروں سیروں ساز ہوں کے اس بوسف کونوشنجریوں کے مال عنیمت کی بھاری مقدار لیکر عراق آیا اور جان بن یوسف کونوشنجریوں کے ساتھ الل کانتی ہوتا ہے۔ اور بیجی گزارش کی کہ چند او مزید پیشت تدی دوکدی جائے تاکہ ملک کا داخلی انتظام مضبوط کرلیاجائے علاوہ ازیں فوج کو سسال محرکوں سے علاوہ ازیں فوج کو سسال محرکوں سے

تھک گئی ہے

جیّاج بن یوسف کواپنے اتحت سید سالار کا پیمٹورہ کچھ بِسندز آیا اور اُس کو اس میں خیرخواہی سے زیا وہ سیاست نظراکی اور بڑائی اور شان بھی جو حجّان کے ذعم و بنداد پر کاری هزب بھی اور اس کے زعم و پنداد کے لئے ایک چیلنے بھی تھا۔ حجّاج عضبناک ہوگی، سید سالار کو دو بدو بُزولی و نام دی کا طعنہ ویا اور سید سالاری کے عہدے سے معزولی کی وھمکی دی برسید سالارخا مؤٹس چلاآیا، بھر اسس نے اپنے باتحت تمام فوجی افسروں کو جمع کیا اور صورت حال پرمٹورہ جالے۔

رہے ما حق میں اورق مرون وں عامر مرد وی کا میں ہوگا ہوگئی تھی سب نے موق کو بیار کر ہوگئی تھی سب نے متفقہ مشورہ دیا کہ حجّاج کے خلاف نوج کشی کی جائے اور اس کے زعم و بہندار

کا خاتمہ کیا جائے۔

اسس کرماگری ماحول میں سیدسالارعبدالرحمٰن بن اشعت نے فون کے ذمرداف سے کہااگراکپ حضرات کا بہی فیصلہ ہے توکیا اکپ حضرات حجّاح کی بیعت توکر میری بیعت قبول کر لیس گے ؟

یری، پیس بون سریات از این کیا تو که آ و مجھ سے عہد کر وکہ مرقدم پر مدوکری گے اور ملک عراق کو جی سے اور ملک عراق کو جی سے اور ملک عراق کو جی سے تسلط سے باک کرویں گے۔ فوخ نے بیت کی اور وی اور جی ان می اور جی ان استحت نے اپنی فوخ کومنظم کیا اور جی ان کے ملاف بناور سے کا علان کردیا۔ بناور سے کا علان کردیا۔

مجاّح ویسے بھی کہاں بخشنے والا تھا اپنی پوری قوّت وطاقت مرف کردی اور دونوں یں گھسان کا موکہ پیشس آیا، آخر عبدالرحن بن استعث کو فتح ہو تی۔ سیحستان اور ملک فارسس کے مشہروں پرتسکط ہوگیا۔ مجّاح کی فوج ان علاقوں سے خرار ہوگئی۔

اکس کے بعد عبدالرعلی بن استعیت نے کوفہ وبھرہ کو حجاج کے تھڑ ہے۔
اُزاد کرناچا اِ - امھی اس کی تیاری میں تھا کہ جیاج بن یؤسف کو اسکے گورنرس
نے خطابھے کہ جوغیر مسلم (یہ کودونھاری) مملکت میں ٹیکس دیر قیام پذر ہیں اُنکی
اکٹریت ٹیکس سے بچنے کے لئے اسلام قبول کررہی ہے اور دیہات واطراف آلناف
سے جال کے عیر سلم زراعت و تجارت کیا کرتے تھے سٹم ول کو رُن کر رہے ہیں تجارت
وزراعت اندیز گئی ہے خزانے پرشدید دباؤہ ہے اُمدنی کم ہوگئی ہے۔

حبّات نه الهاكد انهيل اپنے سابقه مقامات بريبنجادو اور شهرول بن انكا داخله بندكر دو خواه أس كے لئے جو بجي بهي كرنا پرس، أمرار وحكام نے اسكائفتى سے نوٹش نيا اور إن سب كوش بردركر ديا ، ان كي يورتوں ، بحسّ و بورطوں نے سلالوں

سے فریاد کی . رویا چالایا اور پیغمبر إسلام کی دُمَ اِ کَی دی -سشہر کے نیک لوگوں نے اور علی روفقہار نے ان کی مدد کے لئے سفار شیں

کیں نیکن وہ قبول نہ ہو ئیں۔

له عبدالر من بن إبي ليام كمارتا بين من شاركة على احاديث رول كم بهت برس وادى اير-كله المشبئ ابن على المناعى وانى من الغر روز كارتص ديكية (حيات الم شبئ مشاره مله المولف) سپرسالارعبدالرحل بن اشعث کوفدح کےعلاوہ عاتمہ الناس کی بہت بڑی تصداد فراہم ہوگئی، حجاح کی فوج سے تھسان کامر کم پیشس آیا۔ ابتدار عبدالرحل بن اشعث کوفتے مندی ہوئے لیکن آ ہستہ ججانے کی فوجوں کوئرتری ہونے لگی، انجام کارعبدالرحل بن استعث کوئری طرح شکست ہوئی اوروہ اپن جان بچاکر فرار ہوگیا۔

ابن اشعث کی فوج اوران لوگوں کو جھوں نے جہانے کی بیعت توروی تھی گرفتار کرلیا گیا۔ بھر حج ج نے نیر می شان واکن سے اعلان کروایا کہ حمن لوگوں نے میری بیعت سے خروج کیا تھا وہ دوبارہ بیعت کرلیں اوراس بات کا اقرار بھی کمریں کہ انھوں نے بیعت توڑ کر کھڑا ختیا رکیا تھا جواس شرط کو پوری نرکول کھیں

بلامُهدت گرفت ارکرایا جائے گا۔

اسس ناپاک اعلان پر باعنوں کی اکثریت نے تو ہم کی اور بیعت قبول کرلی العبتہ ایک بڑا طبقہ رو پوکٹس ہوگیا جن میں خیج سعیدین جمیر جمی شامل تھے۔

فاسق وفاجر کی بیعت ضرورة و مجبورًا قبول کر کی جاسکتی ہے لیکن یہ اقرار کرنا کہ بیں نے اکس کی بیعت تورکر کُفراختیار کیاہے اجمقار بات ہے۔ اہلِ ایمان کیلئے شری سام یہ میں تامل قبل اور تھی۔

یر شرط کسی طرح بھی قابل قبول نہ تھی۔ مرروز سسینکڑوٹ لمانوں کو گرفتار کی اجلنے نگا، چندہی دنول میں ہزار ہا ہزار ہے گئا ہ مسلمان فیدی بنالتے گئے۔ وَسَیَعَ کَدُواْتَ نِدُنَ خَلَاَہُ وَاَ اَکَّ

مُنُقَّدِ \_ يَّنُقَدِمُ وَنَ ـ (اللَّهِ)

أكس بهيانك كرفتاري كا جرجا سارے ملك ميں عام بوكيا، وك جنكول،

له حضرت الدالبخري عابدوزابرتابي ته جوطبقة ابدين بي عرفت وعفلت سد ديكهم جلت بي

(IP)

پہا ڈوں، غاروں میں بناہ لینے کے لئے فرار ہو گئے،

ا بل حق كوئسر چھپانے كوجكد ملى ملك كے ايك نيك نام متفى ويارسا بزرگي

دریاے فرات کے ایک جزیرہ یں رو پوکش تھے جان کے کا درے وہاں بہنج گئے

ادراك رسے اس رُورِيشِي كى وجد دريافت كى انھوں نے صاف صاف كهدياً ين فت

کا انتظار کر رہا ہوں کہ ملک پرکس کو ضلبہ ہو گا چھر آسی سے بیعت کرلوں گا۔

ان اُوباشوں کوطیش آگیا، کہنے لگے اُو بُورٹے توامیرُ المومنین جماح کی تائید

سے دَست بردار ہو کیا اور ساتھ نہ دیا، اقراد کر کہ میں نے مجان کی بیت تورشکر کھنے کی میری

کھُنسہ کیاہے ؟ اُن بزرگ نے نہایت متانت سے کہا، میں اپنی سال سے اولٹروا صد کی

ان بزرت نے ہارت مما سے اند عباد*ت کرر*ا ہوںاور اب آخری عمر یں اینے گفر کااعلان کر توں ہ

كارندون نے كها تو بھرقتل كے لئے تيار ہو كا ؟

فرایا، اب میری عربی کیاباتی رُه گئی ہے ؟ پین توخوداینی موت کامیج وشام نتظار کر رہا ہوں تھ کو جوکرنا ہو کر ہو

جلاّد نے ان کا بھی کام تمام کردیا۔ مُورِ فین کیھتے ہیں کراکس وقت دوست۔ ورشمن میں کوئی ایسا نہ تھاجس کا دل اکس حادثہ پر رُونہ پر طاہو۔ لَا إِلاَ اللّٰهِ اللّٰهِ

بھران ظالوں نے ایک اور پوڑھے تخص ابن زیاد المنعنی کو پیڑا ہو بلند درجہ تا بھی ، اپنی قوم کے سردار وعبادت گزار بزرگ تھے ، ان سے بھی کفز کا اعتراف کروانا جا ہا ، ان بزرگ نے بھی وہی جواب دیا جوابسے موقعہ پرمردانِ حق دیا کرتے ہیں جلّاد

نے دھمکی دی۔ فرمایا، بچھکو جوکرنا ہوکریانے ، کل قیامت میں تواور میں ہوں گے فیصل وہاں

بو گار جلاد نے کہافیصلہ تو واں تیرے خلاف ہو گا؟

حضرت ابن زیاد نخی شف خرایا ، اسس مدالت کا قاهنی توالله بو کا تورکس

شعاریں ؟

جلّاد نے إن ى بھى كردن اردى · لاالرالاً السّر

ایک اور بزرگ کولایا گیا اور ان سے بھی توب کرنے کی دھمکی دی آجر إن كى بھی

گرون اُڑادی گئی۔

اس طرح سینکڑوں ہے گئاہ انسا نوں کوقتس کیا جانے لیگا ملک پرخےشت و دہشت کی فضا پھیل گئ ، الٹرکی ڈھیل نے اِن ظالموں کواورمرکش و مغرور کردیا۔ اسس اندھے قتل پرایسی کوئی انسانی طاقت نہی جوان کومڑہ چکھائے۔ آخر الٹرتعالیٰ کی یہ ڈھیل خود اِن کے تکے کا پھندا ثابت ہوئی ۔

سخری از مائش: ب

سنتی سیدن جُریرا کے آگے دُوراستے تھے ایک یہ بُرُدل مومنین کیمطرے اپنے کفر کا اعتراف کریس، بوئشنی سے ممکن نہ تھا، دوسرا پر کرشہادت فی سسبیل الٹار کے لئے اپنے آپ کو پہیشن کردیں ۔

دوستون نے منتورہ دیا کہ ملک سے ہجرت کرجائیے تاکہ اکس ظالم کی نظوں
سے دور ہوجائیں۔ جنا بخدی المکرم آگئے اور یہاں شہرسے دور ایک چھوٹی سی
سے دور ہوجائیں۔ جنا بخدی المکرم آگئے اور یہاں شہرسے دور ایک چھوٹی سی
سے میں تقیم ہوگئے ، لیکن طالوں کے تبنق وعنادی آگ تصندی نہوتی اسی عرصی
کی المکرم پر برخلیف عبد الملک بن موان کی جانب سے ایک نیا گور نرخالد بن عبدالٹرالقشیری
نامز دہوا، اس نا لائق کو حب یہ معلوم ہوا کہ شیخ بن جہر مظاں بستی ہیں رو بوٹ سی
ہی تواسینے کا دندوں کو گرفتاری کے لئے دوانہ کیا،

سفین یا بزنیرلائے گئے جُرم مرف یہی تھاکہ انھوں نے جہّان کی بیت تورکر اپنے کفر کاعتراف نرکیا۔

بین مربار کرنا ہے۔ بےنصیب گورنر نے سننے کو اس حالت یں عراق روانر کرنا مے کیا جاں اِن کے

فتل كاانتظام كيا كياتها

شیخ سیٰدین چُرِیِّ نے نہایت سکون دَحِیِّل سے بیلنے کی تیّاری کی اسینے ما تھیو*ں سے* كهايقينًا بي أس طالم كم إنتون ماراجاؤن كا، كزست رات مي اورمير الدونون

ساتھیوں نے عبادت اہی اور دُعایں بُسری تھی، آخرشب میں ہم نے اپنے رب سے منٹہا دیت طلیب کی تھی صبح کوان وونوں سنے جام شہا دیت نومنش کرلیا اب ہیں

باقى رُه كيا بول انشار السرمجكومي شهادت نعيب موك.

ا بھی یہ کلام جاری تھا کہ سنیج سعید بن جمیرہ کی معقوم یتی اچا نک ساھنے آگئی

باب كوكرفتار با بزنجيرد يهما توربيت كن اورروسف تكى . سفیخ نے اُسے پیار و محبّت سے ہڑایا اور کہا بیٹی رونہیں اپنی ال سے کہدینا

اب انشار الترجنت ہی یں ملاقات ہوگی۔

بیٹی کورُو تا چھوڑ کرسعیدین جُبیرع ظالموں کے ساتھ عراق روانہ ہوگئے، طالم حجّاج كے آگے بيشس من گئے، مغرور ف ايك تيزوا إنت آ ميز نظرت ديجا اوركبا-

سخان نے کہا، تیراکیانام ہے؟

سیدین جُبرُم نے فرمایا، سعیدین جُبیر۔

حِيَّانِ نِي كِهِا، نهينِ! بلكة توشقي بن كُسُير (بدبخت ابن بدبخت ہے)

سعیدبن جئیرشف فرایا، میری ال میرے نام کو تجدسے زیادہ بہتر جانتی ہے۔ عِیّان نے کہا، محد (صلے اللّٰه علیہ وسلم) کے بارے میں تیرا کیا عقیدہے؟

سعیدن جَبِرُنے فرایا، وہ اواد آوم مے سردار اور سول مصطفے ہیں، اولین فرائزن میں سب سے بہتر، رسالت سے مشرف ہوئے المانت کاحی اُداکیا، کماٹ اللّٰہ کی تىلىغ كى ادرانسانوں كى خىرخواہمى كى . آ

جنان نے کہا، ابو بحرائے بارے میں تمہارا کیا حیال ہے؟

سعیدین جُرِیرِ نے فرمایا وہ اُمنت کے مقریق، خلیفة رسول اللہ تھے. زندگی بھک

ا پھنز رمول پر پیلے بھر نیک مامی اور بھر پادرسعادت سے آخرت کاسفر کیا۔ حجّان نے کہا، اور عمر بن الخطاب نے بارے میں کیا کہتے ہو؟

سعیدبن جُبرِی فرایا، وه امیرا لمومنین الفاروق تقیمن کے ذریعہ الله تعالی نے حق و باطل کو مجماع کہ اللہ اور اسس کے رسول صلے اللہ علیہ دسلم کے خبوب و بسندیدہ تقے، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور اکسیے خلیفہ ابو مجرصد بق فرے طریقے پر زندگی بسر کی آخر شہید ہو کر آخریت کا سفر کہا۔

جَيَّاح فِي كِها، اورعمَّان بَنْ عَفان شِي ارك مِن كيارات مِن ؟

سعیدین مجبر شرف فرمایا، وه امیرالومنین تیمیر شیخت فلیفه، جیش انتشره (فالی اتھ فزح کوغوده تبوکسیسی) سامان حرب و مزب سے کیس کرنے والے، رمین طلبہ کے زمانہ قبط سالی میں اپنے باع کے شیریں کنویں کو عام مسلمانوں کے لئے وقف کرنے والے زین پر جزت کے خریداد، داما ورسول، جن کا نکاح آسمانی وجی کے ذریعیہ ہوا، آخری زندگی میں مظلوم شہید ہوئے۔

جّار نے مل بازوعلی بن اب طالب فئے بارے میں بیان رو؟

سعید بن جُبرِشنے فرایا۔ وہ امیرالومنین چوتھے خلیفہ، رسول الله صلے الله علیہ وسلم کے چھازا د جھائی، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، خاتونِ جنّت رشیدہ فاطر خرکے شوہر، حَسن منوحشین شکے والدِ محترم -

حِيَّانَ نِهِ كَهَا، خَلِفَارِ لَهِ نِوَامِيةً مِن كُونِساخلِيفِهِ مُكُوبِ سِندہے؟

سعيدين جُرِيرُ في فرمايا، وه جواسينه خالق *كونوكش كر*ف والا تصاب

حِیَّاج نے کہا، آخِرو، کون تصابِنے خانق کی رَضائندی حاصل کر لی ؟ سعیدبن جُریرِ شنے فرایا، اسس کاعلم تو اُسی علیم وجیر کوسیے جوظا ہراور بورٹ

كاجان والاسع .

له محان خاندان بنواً مية كامرداد اوراسكا ايك ابم وكن تهار

عِنْ ف ف كما، تم ميرك بادك بس كيافيال ركهة موم

سعیدبن جَبُرُنے فرمایا، تم اپنے اُپ کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔

حارج ن كما، لكن يستمارا خال جاناجا بتابون؟ سعيدېن جُبيَّرِ نے فرمايا، تو جهرتمکو تکليف، بوگی نوشی ومسرَّت نه بوگی.

جَان نے کہا، میں تو بہرمال تم سے اپنے بارے میں مستناچا بتا ہوں؟ سعيد بن جَبَرِهِ فِي خرايا ، بي جانبا ہوں كرتم كنائب الله كى مخالفت كرتے ہو اور

ایسے ایسے احکامات جاری کرتے ہو جومی نوٹی خدایں وُصنت و دُہشت ہیں دا کرے اورتمهارى مشان ومتوكت كوبلندكري حالانكريرا مسباب تمكوخود بالكرت ميل

حبّان منه كها، السّرى قسم تمكوه فروقت لكرول كا؟

سعیدبن جُبرِی فرمایا، تھیک ہے اس عمل سے میری دُنیاختم ہوگ سیکن تم

اینی آخرت تباہ کر لوگے. کَ

جَّانَ نِهُ كِهِا، تم إسينے لئے كس نوعيّت كافنل بسندكرت موى

سعیدبن جُبِرُنے فرمایا، وہ جوتم اپن فات کے لئے بُسندکرتے ہو۔ اللّٰہ کی تسم جس طريقت تم مجعكوتت ل كروك إلى عن م أخرت ين قبل ك جاؤك.

غُبَّاح، البِينغيظوعفىب كودَ باكر بُوجِها كيا تم چاہتے ہو كہ يں تہيں معاف

سعیدین جُمِیرَّنے فرمایا، اگر معافی ہوگی تو یہ اللہ ، ی کی طرف سے ہوگی، تمہاری معافی سے کیا ہو گا ؟

ے پی ہے۔ اکس پر حمّان کا غضب بیھٹ بڑا چلا کر کہا، اے نگام! وہ فرنش جس برمجُرم كولٹاكرقتل كياجامات جلدك أ

اكس وقت سعيدين جُرُمُ مُسكراديثُ .

جیّان دراسبھل کر کہنے لگا، اِس پر ہنسنے کی کیابات ہے ؟ سعید بن جبرُ شنے فرایا، تہاری جرات ویے باکی پر تعجّب ہوا جبکہ السّرعظیم کی آنکھیں تمکود کچھ رہی ہیں۔

اس كے بدر صفرت سعيد بن جيڑ فورى قباد رُخ ہوگئے اور بيا آيت الماوت كى۔ راچٹ و جُسھنتُ وَجُعِى بِلِكَ بِى فَعَلَى اسْكَلُوْتِ وَالْاَكُنْ صَحَيْنُفاً وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِّرِ كِينَ . (الآية) مورة انعام آيت شدُ.

صوف کی بھی ہے۔ میں میں این ایرخ سب سے کمیو ہوکراس فات کی طوف کر لیاجس نے آسانوں اور زین کو بیدا کیا اور میں پٹرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔

حجاج نے کہا، اکس کا جہرہ قبلہ سے بھیردو؟

سعیدین جَبرِرِ فر ایا ، فَا نَیْنَهَا تُوتُواْ فَنْدَوَ وَجُهُالله (موره بقره ایت الله) ترجمه د بتم صطوف جی مُعُورو اس جانب الله بی ذات با وَکّ -

تَحِيَّن نِهِ بِهُا، السَّورَيْن بِرَاوندِها لِنَّادِو؟

سعيدبن جُيرِثُن فرايا، مِنْهَا حَلَقُنْكُ ثُرُوَفِيْهَا نُحِيدُهُ كُثُرُ وَمِنْهَا نُعِيدُهُ كُثُرُ وَمِنْهَا تُغُرِّجُكُمُ مَا مَنْ اللّهُ إِنْحَدُمَا عِلَى ﴿ رِسِرَهُ لِمُ آبِتِ هِ فِي ﴾

ت رجید ہے:۔ ہم نے تمکوائٹی زین سے بیداکیا اور اسی پی ٹمکو (موت کے بعد) لے جائیں گے اور قیا مت کے ون پھر دوبارہ ای سے ٹکالیں گے۔ ججانے نے کہا، تجھ کواسی حالمت پر فرزح کروں گا، اللّٰرکی کماب کا بہت بڑا

قارى بنناچا بتاہے۔

رشیخ سیدن جُرِیِّ نے اپنے دونوں باتھ آسمان کی طف اُتھا دیئے اور خرایا: اکٹریٹ شکہ قد کشر کی شائے علی آ کے یہ بعث یائ

ترجید دارد الله میرت قبل کے بعد اسکو کسی برغلبرند دے . پھرجلا و نے تلوار چلادی ، روئے زین کا امام ، عابد وزاتر، متقی و بارت ، (IMP)

الشركاقى، مَبآ ہدئيبراً يَرُّ مِنْ آياتِ اللّٰهِ اَنَّا فَانَّا خَاكُ وَنُونَ مِن مُرَنَ رُو يُوكِيا۔ إِنَّا وَلَيْهِ كِنَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِا ثَنَا إِلَيْهِ مِنْ اجْعُونَ.

مِنْهُمُونَ قَضِىٰ نَحُبَىٰ (اللَّيَّا)

ترجمته انهون نابي مرادبالى

شفق بن کے ہوتاہے گردُوں یہ ظاہر یکس کشتہ کے گئا ہ کا اپٹو ہے !

ظلم كاإنجام به

اسشیخ سعید بن جُریم کی شہادت پر دولا ہفتے بھی گردنے نہ پائے تھے کہ ظالم چّاج ایک زہر سے بُخاریں عبتلا ہوگیا اور روز بروز بخاری شدّت تیز تر ہونے نگی بُخاری اکس شِدّت و جِدَّت میں چند لمحے ہے ہوکش ہوجاتا بھر دوسرے لمحے بیدار ہوتا اور اپنا نمر شِیکنے لگیا اور چینحا چِلآتا، نہایت خوف وہراکس میں کہتا، سعید بنجبرً سے بچاکہ یہ نہایت ہے در دی سے میرا گلاکہ بائے جارہے ہیں اور غضیناک ہواز میں

ے بیانویی ہائی سے دروق سے میرا عادیات ہارہا ایل اور مصا سلسل بورچھ رہے ہیں تونے کس جرم میں مجھکو قتل کیا ہے ؟

چند یوم اسی حالت بی جرت بنار با جوتھی اکس کو دیکھنا لعنت کرتے ہوئے واپس ہوتا۔ اسٹر چیخ وئیکارس فراری وخوف وہ اکس کی حالت بیں اینا مرینکٹا

فوت ہو گیار

وفن کے بعد اس کے بعض حوار یوں نے خواب میں دیکھا اور پُو پھاکیا

کیفے دیگا میری ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ نے ہرانسان کے قتل پرجس کو یں نے قتل کیا ہے ایک ایک مرتبہ محبکو بھی قتل کیا اور سعید بن جیرائے قسل پر سنٹ ترمرتبہ قتل کیا گیا ہول۔ نگوڈ کا کٹرمن النّارِ وَاَئْلِ النّارِ (بن طامان علام عالم استنتا حضرت سیدبن جُرِیًا کا قلب ا تنا پُرموزودقت اکمیز تھاکہ ہروق نے ثیّتِ الجی کا اثر طاری رہاکرتا تھا، دات کی تاریخی میں اینے دب سے آگے زادو قطار دویا

کرتے تھے۔ کثرت گریہ سے آنکھیں متوزم ہو کئیں تھیں ۔ دات کی نمازوں میں قرائن عکیم کی بعض آیات کو سلس وُھوا یا کرنے ۔

قسم بن ایوب م کیتے ہیں میں کنے ایک مرتبہ ان کی قیام اللّ کی نمازمیں ایت ورد مقدم کا ایک نمازمیں ایت ورد مقدم کا کی مقدم کا میں ایک انتخاب کو میں مرتبہ ورد است میں ایک انتخاب کو میں مرتبہ ورد است میں ایک انتخاب کے میں ایک انتخاب کے ایک ایک کا ایک انتخاب کے ایک انتخاب کے ایک انتخاب کی ایک انتخاب کے ایک انتخاب کی ایک انتخاب کی ایک انتخاب کے ایک انتخاب کے ایک انتخاب کے ایک انتخاب کی انت

مرسے صفیہ ۔ متر چکے کہ اس دن سے ڈروجس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

مبع صادق سے لیکرنماز فجر تک ذکر الٹریں مُشغول رہتے اس وقت کسی سے

بات چیت برگزنہیں کرتے۔

ا تھیں غیبت کرنا اورغیبت مشنا بخت ناگوارتھا، غیبت کرنے والے سے کہا کرتے تھے کہ جوتم کو کہنا ہواُس شخص کے کمنہ پرکہو تب پتہ چلے نگار

اچنے آپ کو اُسقد رحقیرو بے قیمت مجھا کرتے کہ گناہ کرنے والے کو لوگئ وُشُوار ہوجا تا۔ فرائے تھے جب میں خود گنہ نگار ہوں تو دو⁄سروں کو ٹوسکنے کا کیونکر اختیار ہو گا۔

مفرت سعیدبن جُرِیم صاف محمد ارتگ تھے، سرکے بال اور دارھی سفیدتھی

بالون كوخفاب لىگانابسندند تھا.

کسی کے جواب میں فرمایا ، اللہ تو برندے کے چمرے کونوُر (سفیدی) سے روشن کرتاہے لیکن بندہ خضاب لے گاکرائی نورکو بھیا دیتا ہے۔

دمفان المبارك ين ان كى عباوت دو چند بوجاتى تنى ،مغرب سي عثار

ک قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، تراوی حسے بور سح تک تلاوت، ذکر اللہ ، توبواستغفار و نوافس میں شغول رہتے۔

رمضان المبادك كے زمانے يس مجھى ايك ہى نشست ميں پۇرا سن فريس سة

سنسراً ن حم کریلتے ۔ جے بیٹ انٹر بھی بحرت کیا ہے جسس کی تعداد کاعلم نہ ہوسکا۔ طوا فس

بیث الشری تعداد کا حاط ممکن نہیں

مکتری ملکر مرکے زمانہ قیام میں ہرروز بحرّت طواف کیا کرتے حتی کرگرفتاری منت میں ماری السامان کر سے ا

آپ کی سنبادت کے حادثہ پرتمام اکا ہر تابعین نبایت غزدہ تھے۔ امام حَن بھری رحمۃ النہ علیہ نے فرایا تھا، خُدایا بنو نقیف کے ظالم ( محبّات ) سے انتقام کے، النہ کی قسم اگر سادے روئے نہیں کے باٹندے بھی سنج سعید بن جُبیررم کے قسس میں شریک ہوتے تو النہ ان سکیکمنھ کے کِل دوزخ مِیں

میونک دیتا - (ابن خلکان علامان)

#### ایک کرامت: به

صفرت سعید بن جُرِیرُم حبب شہید ہوئے ہیں اُن کے جسم سے فوّاروں جیسا خوکن اُبل پڑا جوعام مفتولوں کے جسم سے دیکھا نہیں جاتا۔ حجّاح نے اطبار سے اسس کا سبب پڑیھا۔

ملیموں نے جواب دیا، جسمانی فون رکوح کے تابع ہواکر تاہیے جن لوگوں کوفٹس کا حکم مشنایا جا آہے ان کی رُوع فٹسسے پہلے ہی جسم کے فون کوآٹا فا نا خشک کر دیتی ہے، اور سعید بن جیراء کی رُوس پرفٹس سے پہلے اسس کا کچھا اُٹریٹ ہوا وہ ہشامٹس بشامش متی بلکہ داوی میں شہید ہونے کے لئے برجین تی جمانی TRO

مَ بَا فِي عَد

نون میں مزیدا خافہ ہوا، اور حب انھیں قتل کردیا گیا توخون فرداروں کی طرح اُبل پرا۔

(۱) الطبقات الكبرى بي الماهم الماسعة

(۲) کتابُ الزُّبِ منطط

(٣) البدايه والنبايدي مدملا أبن كثيرة

(۲) تاریخ البخاری بی طاطیع الم مخاری ا

(۵) وفيات الايمان مراكس ابن خلكان

(٢) طبقاتُ الفقيار منك مُورخ شيرازي الم



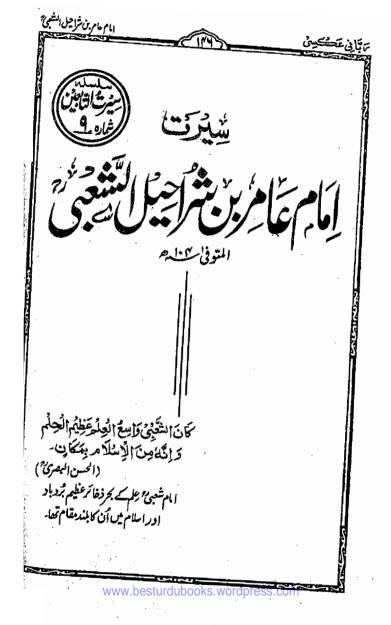

# امًا مُ عَامِرُونَ مِثْرِاتِ لِلشَّعْنِي الشَّعْنِي الشَّعْنِي الشَّعْنِي الشَّعْنِي الشَّعْنِي الشَّعْنِي

تعارفت به

خلافتِ فاروقی نئے چھے سال (مواج) مثیر کوفر (عراق ) کے معزد حنا ندان "الحمیری" میں ایک لڑکا بیدا ہوا، باپ نے اپنے نومولو دیجے کانام" عام " دکھا جو بعد میں امام شخبی کے کفت سے یاد کیا گیا۔

سمیتے ہیں کریہ اپنی ماں کے بطن سے ( توام ) جوڑواں پیدا ہوئے جس کی وج سے نہایت نحیف وضعیف تھے لیکن الٹرنے اسی نحیف وضعیف وجود کومستقبل میں علم وفہم، قوّت وحفظ کا نشان بنا دیا۔ امام حسن بھری جیسے محدّث وفقیہم کو یہ کہنا پرڈا کہ میں نے امام شعبی کاعلم و جلم جیساکسی میں نردیکھا، وہ اسلام

کے *روک*شن مینار ہیں۔

اَمام شَعْبَى تو کُوفَ مِن بِیدا ہوئے لیکن ان کی دِلی تمنّا و اُرزویرتھی کُرُصیانِ کم کے لئے مدینہ منورہ جائیں جہاں سینکڑوں صحابۂ کرام قیام فراتھے اور جوم کر اسلام اور مرکز جہا دبھی تھا جہاں سے اقطاع عالم بیں مجاہدین کے قافلے روانہ سکئے جاتے تھے ، چنا پُنے کم عُری میں ہی مدینہ منورہ آگئے کم وبیش با پنج سواصحاب رسول کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔

ان پر اکا برصحابهٔ خاص طور پرستیرناعلی بن ابی طالب به سعد بن ابی وقاص می زیر بن ثابیت مع بعادة بن الصاحت نه ، ابوموسی انتحری نه ، ابوسعیدالخدری نه معمان بن بشیرم ، عیرالنگر بن عرد ، عبدالنگر بن عبالسن ، عدی بن حاتم نه ، ابدُم پر مرد ه ، ستیره عائش هدّ بقیرنوس علم حدیث حاصل کیا اور دوایات نقتل کیس -

قوّتِ يَارِداشتُ بـ

وه که کرست سے کہ اپنی یا دواشت میں مبھی خطانہ ہوئی جس صحابی دسول سے جو بھی کہ اپنی یا دواشت میں مبھی خطانہ ہوئی جس صحابی دسول سے جو بھی میں انداز میں انداز میں نوبت نہ گاتی ، ون داست بہی شنولہ تھا کمسی زکسی صحابی دسول کی خدمت میں اپنا وقت صرف کرتا اور احادیث دسول محفوظ کر لیا کرتا ا

یعلم کی عظرت وشان ہیں اپنے ہم سبق ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص حرف ایک مدیپٹریول کے لئے ملک شام سے ملک بمن تک سفر کرتا ہو تواکس کا یہ دُور دراز سفرضائع نہیں گیا۔

علم قرآن وحدیث کے اس عظم ذخیرہ سے باوجودوہ کہاکرتے، شروشائری میں سب سے محصد پایا ہوں لیکن میں اگرایک ماہ تک اپنے اشعار سُنایا کروں

نو بغيراعاده كئے ہرشعرنیا ہوگا۔

شعودشاعری اگرچ اپنی فات میں مؤثر نہیں لیکن رواح ومزاح نے اسکو اہمیت دیدی ہے۔ شعری طبیعت پرشاع کا اثر ہواکر تاہیے اور پرحقیقت ہے کہ عام شاعربے عمل ہواکرتے ہیں۔ (القرآن)

خدمات اور فیصلے بد

شهر کوفه کی جا مع مسجد میں امام شبی گا در کس ہوا کرنا تھا، شاگردوں کی اتنی کثرت ہوا کرتی کہ باری باری سے ایک ایک جماعت استفادہ کرتی پرسلسلہ صبح تا نصف النہارجادی رہتا، حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ صحاب کرام نمی اکسی سیمیں صبح وشام آمدورفت رہا کرتی تھی بعض اصحابِ دسول کو بھی ان کی جلس دی شریف فرا دیکھا گیا۔ حلیل القدرصحابی حضرت عبدالٹر بن عمر نوایک دفعہ امام شعبی کے درس الم مامرين شرح لانشجى یں مشریب تھے ، امام تعبی عزوات (اسلامی جنگوں) کا تذکرہ کررہے تھے فراخت کے بعد فزیایا جووا قوات شعبی میان کررہے ہیں اُن سے بین خوب واقف ہو کیبف کوتوں نے خودا پنی اُنکھوں سے دیکھا ہے اور دیگر واقعات کومیرے کانوں نے مشناً ہے اس کے باوجوشنبی می معلوات مجھے زیاوہ بہتر ہیں۔ لا اِلا اِلَّا اللَّهِ الما مشعبي خوداينا ايك واقعربيان كرت بي . ذو شخص اينے حب ونسب كم بارسه مین اختلاف کررسبے متھے، ہرایک اپنی حیثیت کواعلی وا فعنل قرار دے رکا تھا یہ اختلاف جھگڑے اورفسا دے مدودیں آگیا، ایک خص بنوعام قبیلہ کاتھا دوارا بنوأك قيسك كار عامری نے اپنے ساتھی اُسُدی پر غلبہ پایا اورائس کو کھینچتا ڈھکیلٹا میرے ہاں ہے گیا، اُسدی نہایت عاجزی ومثّت سے کہ رہاتھا کہ جھکومعاف کردو، مجھکو معاف کردو د لیکن حام ی بفندممفرتھا کہ ہیں ایس بارسے میں فیصلہ کردوں . یں نے دونوں کی باتیں مشکر مظلوم اُسُدی سے کہا کیا بات ہے جوتم دلیل و تواد بورم مو ؟ حالا كدقبا كل عرب من تمهارت قبيط بنوا سُرُد كوجن جد با تول من برترى ماصل مع وه دوسر كسى بهى قبيل كوميشرنهين ر بہتنی بات تو یہ سے کرتمہا رے قبیلے بنوائند کی ایک فاتون سیّدہ زینپ بنت جحش مورسول الشرصيع الشرعليدي سلم في اسين نكان ك لئة بيام ديا تعاجن كا بهاج عرش عظيم يربهوااوراس عظيم رشقتيس جرئيل اين واسطرتني . كويا الثاباك وتعالی اور جرئیل این اس مبارک نیاح کے گواہ میں ۔ (سورہ احزاب آیت سے) یہ فضیات مرف تمہارے قبیلے کوحاصل ہے جسس میں اور کوئی قبیلہ دَوْسرى بات، تمبارى قبيل بنوائىدىك ايك شخص عُكّات بن محصن لا كوننت كى بشارت دى كى جوايك عيرمع ووف ملان تصكسى دوسرت قبيل كركسى عام آدى كو

يەنفىلەت حاصل نہيں -

اِن کے بارے میں نبی کریم صلے الٹرعنیہ و کم نے یہ بھی فرایا تھا کہ جس کسی کویہ پسند ہوکہ وہ کسی جنتی کوزین پر چلتا بھر تا دیکھے تو چلسینے کہ عظامتہ بن محصن کو دیکھ لے گھے۔ (بگاری و سلم)

سنت یات بدکر اسلام کا بہلا برجم جنکودیا گیا تھا وہ تمہارے قبیلے بنوا سُدیکے

ايك صاصب ففرت عبداللربان جنش مستقى

چوتهن بات پرکراک ام میں پہلا مالِ غنیمت جوتقت یم کیا گیاوہ تمہارا قبیلہ

بنؤأسُد تفا

پانچویش بات یدکر بعت رضوان (صُلح حکد بیبی) یس پهلاتخص جس نے رسول اللهر صلے الله علیہ وسلم سے بیعت رضوان کی وہ تمہارے قبیلے بنواکسدے انوسنان بن بہب تھے یہ مقام حد بیبیہ بیں درخت کے نیچے آئے جہاں رسول الله صلے الله علیہ وسلم تشریف فراتھے۔ عرض کی یارسول الله م اینا کوست مبارک دراز کھیجے تاکہ میں آہے سے بعیت کردن ؟

> آپ نے ارشا دفر مایا کس بات پر بیعت کرناچاہتے ہو؟ کہا اُس بات پر حواکب کے قلب مُبَارک ہیں ہے۔ ارشا دفر مایا، میرے قلب ہیں کیا بات ہے ؟ عرض کیا مختر یا سشہا دت (موت)

أَبِ مَنْ ارْشًا دفراً مِا ، ثم صح كَبَتْ بود الوُرسِنان بن وَبِرِينَ فِي الْمِي سع بعيت كَلَ

له نبی کریم صد الشوعلی و نه این ایک جلس پس ارشا دولیا تھا کہ میری آمنت کے مشتر بنرا دافواد باصا وکتاب جنّت میں واطل کرویے جامی سے حفرت کا شرف محدوث جانا کہ گھھ گھے۔ ہوستے ادوا می کیا درکن النوصی سرے جامی وگا فرادی کہ ادیثر مجھ کو آن میں شامل فرادی - آبیٹ نے ارشاد فرایا اسرکا کا شرف ماکن میں شامل کو پیشکے اس ایسی اور اور محالی آ میں اور اصور اے بھی یہی وجواست کی آبیٹ نے ارشاد فرایا، سَیقلک بیشک کی ششک اورکا شرف میں میں میں اور انجادی فرامی خاات میں بھی میں ورش الرق کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اکٹر کھٹے اور فیتر کو میں جنہ نے کہ پھرتمام صحابیٹنے اٹوسپنان مئی بیعت کے مطابق بیعت کی (اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں جس کا تذکرہ مور ہ فتح آیت ۱۸ میں موجود ہے)

ا مام شبی گنے فرمایا، اے اُسک یر فضیلت مرف تمہارے قبیلے کوھا صل ہے۔ حصی ہے بات، اسلام کی بہلی عظیم جنگ (بکرر) میں تمہارے قبیلہ کی تعداد سب

ب سرزیاد وقعی

يتفصل منكر قبيل بنوعام كاآ دى مبهوت ره گيا اوراكس في ابنى شكست تسليم كى اوراين بھائى أكرى سے معافی طلب كى -

حقیقت بیسے کہ ام شعبی کا یہ خاص مزاح تھا کدوہ مظلوم کی بہرحال مدوکریں ا تا ہم عامری اور اُسُدی کا یہ جھگڑا فضول قسم کا تھا لیکن الم شعبی شے اس فن میں پجھرے

ہ ہم عامری اورا شدی ہ پیشر السول عمرا محصالین اہم . بی سے اس من ن ہرسے وتیوں کو بچم کر دیا بیان کے وسعت عمل وقع کا نتیجہ تھا۔ سال میں اس میں است کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ساتھ کی سال کی ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کھوٹر کے کہ

الٹر تبارک وتعالی نے امام تنہی کو کم وہم کے ملادہ بہیاست وحکومت کے طور وطریقوں سے بھی بھر پور حصر دیا تھا وہ اُمور خلافت ہیں بھی ایسے ایسے مشورے دیا کرنے تھے جس سے عام طور پر اُمرار ہے خبر بواکر سے ہیں۔ ان کی اسی شہرت کی بنار پر بنوائمیتہ کے نامور خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اپنے ایک گورنر حجآج بن ایسے (عراق) کورکھا تھا کہ اپنے شہرے کسی ایسے قابل شخص کو میرے ہاں روائہ کروجو جھے اُمور

سلطنت میں صروری مشوریے دیا کرے۔ امیر عجاج نے انام شعبی محورواز کیا، خلیفرعبالملک بن مروان نے ایکاشایان شان استقبال کیا اور اپنا تمثیر وجلیس خاص نامز دکیا، ان کومکا کم سے بادشا ہوں کے پاکسس ایناسفیر بناکر دواز کیا کرتا تھا۔

ایک دفورگوم کے باوشاہ سے ہاں جانا ہوا، باوشاہ دگوم امام شعبی کی فہم و فرکار علم وقا بلیست سے بیحد مثافر ہوا اور پؤرکرنے لگا کہ کیا عرب سے بدووں ہیں ہی ایسے قابل ترین افراد ہوا کرتے ہیں؟ اپنے عام معول سے خلاف چند مِفقے اِنھیں دوک لیا اوران کی ذبانت وبھیرت سے استفادہ کرتا رہا ،جب اہام شعبی شنے اپنی وابسی کا

اراده ظاہر کیا اور اکس پراصرار بھی، تو باوٹ اے اجازت دے دی لیکن باوشاہ کو بر خواف تیں مجمد کر بر مربر خوام کر خوام زازان کی فیدیں

ایک خلش تمی پُرچھاکیا آ ہے ملک شام کے شاہی خاندان کے فرد ہیں؟ امام شعبی جنے بہانہیں میں تواکیہ عام مسلمان ہوں،اسپراسکومزید حیرت ہوئی.

اِ ام شعبی خنے کہانہیں میں تو ایک عام مسلمان ہوں ،اسپراسکور پدھیرت ہوئی۔ بہر حال جب روانگی کاوقت آیا تو کہا جب آپ اپنے بادرت ہ عبدالملک بن روان

ے ہاں جائیں تو بہاں کی تفصیلات کے بعد میرا پیضوصی خط بھی ان کے والرکونیا۔ امام شعبی جب دمشق (شام ) بہونچے توسب سے پہلے خلیفہ سے ملاقات کی

اورباوشاه رُوم کی مداری تفصیلات مشنائی اوربادشاه کاخصوصی خطیمی حوالرکردیا اور واپس ہوگئے کچے دیر بودخلیف نے امام شبی کو یا دکیا بجب وہ تشریف لاسے تو پُوچھا کیا آپ نے برحط پر مصابع ؟

الامشعبي منے فرایا، نہیں .

خلیفر عبد الملک بن موان نے کہا کہ رکوم کے باوشاہ نے آپکے بارے میں بہا یت تعریفی کلمات سکھے ہاں۔ نہایت تعریفی کلمات سکھے ہیں۔

اوراً خریں یہ بھی نکھا ہے کہ ابل عرب برتیجیت ہے کہ انھوں نے اپنے

ملک پراس نوجوان کے علاوہ دوسرے کو کمیونگر خلیفہ تسلیم کمرلیا ؟ مدریش ہے زیریں میں مادن کر جمعی نام کر مرشر میں کا میں میں میں کہ

الم شعبی شنے کہا، امیرا لمومنین اُس نے آپ کونہیں دیکھا اگروہ آپ سے ملاقات کرئیتا تو ایساز دیکھتا۔

اس کے بعد خلیفہ عبد الملک نے کہا کیا آپ جانتے ہوکہ بادرت ہ رکوم نے ابسا

كيول بكفا؟ إمام تعجي في كمانيس!

خلیف نے کہایا اس سے الکھاہے کہ میں آپ بر حَسَد کروں اور اپنی حکومت کی حفاظت اور ستقبل کے تفظ کے لئے آپ کوقت کردوں تاکم آئندہ تسکوکوئی

مکک کاحاکم نہ بنادے۔

کہاجاتا ہے کر کوم کے بادشاہ کوجب خلیفہ عبداللک بن موان کی یہ بات بینی ہے تووہ دُنگ رُہ گیا اور کہنے لگا، خلیف نے میر سے مقصد کو تاڑ لیا، حصتیقتاً میرا یہی مقصد تھا۔

وَمَكُرُوْ الْوَمَكُرُ الله وَالله مَعَيُوُ الْمَاكِوِيْنَ ﴿ اللَّهُ )

واقعه یہی ہے کہ پہُودی ہوں یا عیسائی،اسلام کوکب بسند کرتے ہیں جومسلالوں نکریوں سکی ادار مسالف کریاں رمیں ان کی خوخوای ماہ تعلقہ خاط

کویسندکریں گے۔ اسلام اورمسلانوں کے بارے میں اُن کی خیرخوا ہی اور تعلق خاطر نفاق اور عدادت کے سواا در کچھ نہیں وہ فریب خور دہ لوگ ہیں جمھوں نے یورپ اور امریکا کو اینا دوست وخیرخوا م کھاہے ، موجودہ دور سنندہ میں اُن کی یہ منافقت ہم

شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہاہے۔

بہر حال امام شعبی جے حکومت سے دابستگی کے باوجود نہ دین چھوڑا اور نہ وزیا صحب میں معام میں این کر اور میں میں اس میں میں اس میں کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک

كوترج دى ده جهال عام مسلمانول كوراء حق پرديكهناچا بيتے تقے اُم ارواعيانِ سلطنت كوجمي نصيحت و پرايات دياكرتے تھے۔ان كى نصيحت كسى خوف واندينتے سے متأثر

نه بهوتی تھی۔

ا مام زُمبری مُ مِ<sup>6</sup>کارہ ج<u>وا</u>حا دیث ر*مول کو یکجا کرنے والوں میں پہلے محدّث* ہیں کہا کرتے تھے کہ اُ ہلِ علم توحرف چُارہیں''

(۱) سعيد بن المستيب مدينه منوره بين -

(٢) عامرالشعيع مشبركوفرمين-

(٢) حسن البقري المسريم المروي .

(۱۷) مکورل میردامین

تواضع وانكساري:-

اس على حبالت اور علورفت كى باوجود الم شعى البين آب كيلت الم بإعالم

کالفتب شنا بسندنس کرتے تھے۔ ایک شخص نے کسی مسکدیں انھیں مطرح خطاب کیا اے زبانے کے عالم وفقیہہ

فوری ڈکااور کہا الٹریقے ہایت دے ہمارے بارے بین عُکور کر، کیا تھے معلوم نہیں ؟ فقیہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو الٹرے صُرُود کی پاسلاری کرتا ہواور عالم اُس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے قلب میں ششیت اللی رکھتا ہو ہمارا یہ مقام کہاں کہ جمیں عالم یا فقیمہ کہا جائے۔ لاً الرالاً اللہ ۔

ایسے ہی ایک اور شخص کے جواب میں کہا تھا کہ اس سئے میں سیّدنا میں لفطائٹ اور سیّدنا علی اس طرح فراتے ہیں سوال کرنے والے پُوچھا اور جناب کیا ارشاد فراتے ہیں ؟

الم شعبی مثرم وحیاسے مسکرادیثے اور فرمایا میری رائے کا کیا وزن سے جبکہ سیرناعر نہ وسیدناعلی نه فرما چیکہ یں۔

امام شعبی محک اخلاق وعادات میں بربات نمایاں تھی کہ وہ بحث ومناظرہ، اختلاف وا تتشار کو بسند نہیں کرتے . ففنول اور لا بینی باتوں سے ہمیش مونے فرکھاتے اُسی بات میں کلام فرماتے جس کا نفع کوئیا اور اُفرت میں ملّا ہو، بحث بُرائے بحث، تبصرہ برائے تبصرہ منفقہ براگئرہ کرنے کی کہتھیق برائے تھیں کو اضاعت وقت اور ذہنی وفکری صلاحیتوں کو براگذرہ کرنے کے مُرادف سجھاکرتے،

بكوچها كه ان من كون حق برت ع ؟

فرایا کہ قیامت کے دن جھے سے اس بارے میں پُوچھانہیں جائے گایں خواہ مخواہ کسی ایک کامقابل بنکرحضور رب میں کیوں اُوں ؟

حقیقت یہی ہے کہ ایسے معاملات میں اسلامی تعلیمات کچھ ایسے ہی ہیں جس کانہ کو ٹی حاصل ہونہ محصول، ذہمنی وفی کری عیّائشی کے سوا اور کوئی فاُمَدہ نہیں۔ (مورہ بقرہ آب طالا)

صَبُطُ وَتُحَمَّلُ : ـ

جیساکہ نکھاگیا امام شعبی کا علم جیسے بلندو بالاتھا ان کاضبط وتمثل بھی شالی تھا میں میں اسلام میں میں اسلام کی اسلام کی میں ا

ا بل علم کے اوصاف میں صنبط وتحمّل جس کو جلم کہتے ہیں" وقارِ علم" ہوا کرتا ہے۔ اہل علم کو جاننے کا یہ معیار سمجھا گیا ہے کہ اُن میں کتنا تمل ہے۔

ربن م و بست ما پیر بین پیسب مران یک ما ما و است ما ایک شخص امام شعبی محکوم معامله میں بُری بُری کا لیاں دیں اور بُرَیہ القاب سے خطاب کیا، امام شعبی عناموش سنتے رہبے جب وہ فارع بہو گیا توفر مایا اگریں ایسا ہی بھوں جیسا تم نے کہاہے توالڈرمیری مغفرت فرمائے، اوراگر تم جھوٹے ہو توالٹر

رہاری منفرت فرا دے ، امام شعبی کے اسک ضبط و تحصّل پر وہ صنحص رو بڑا اور پچی تو ہرکی ۔

ایک اور شخص امام تعبی کے پاس ایسے وقت آیا جبکہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی صرورت کے ماتحت ما ہم کھروے تھے قریب آکر پڑ چھا آپ دونوں میں تعبیٰ

کون ہیں ؟

ری میں اور استان کے استان میں استان میں ہوگا۔ اور فرمایا یہ ہیں۔ وہ شخص شرمندہ ہوگیا۔ کیا اور فرمایا یہ ہیں۔ وہ شخص شرمندہ ہوگیا۔

یں مدور ریا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حاسد اور محالف اوگ ایل علم سے اسی قسم کے بے ہودہ محالات کرکے اپنے بخض وعنا دفا ہر کیا کرتے ہیں لیکن اہل علم الیفنے کے بجائے

عمالات رہے ایہے بھی وعما وطا ہرینا رہے اِن مجھورڈ ں کو منزل تک بہنچاد یا کرتے ہیں۔

ایک مخرے نے اس سے کہیں زیادہ جافت کی، پُوچھا جناب سے بطان کی بوی کا کیانام ہے؟ بُرحَب تہ جواب ویا ہم اُس کی مفلِ نکاح میں شریک نہ تھے ور دخرور بتا دسیتے ۔ -(104)

الم شمی کم کم کرتے تھے کہ یں نے ہرائس مقام پرجانے سے پر ہیر کیا ہے جہاں تھے تحالف بلا کرتے ہیں۔ اسپے فلاموں اورا تحتوں کو ہیں نے کہی بہیں مادا ہے، میرے عزیروا قارب میں جو بھی مقوض فوت ہوا میں نے اکس کا مشریض ادا کر دیاہے۔

اور اکمٹریہ بھی فرمایا کرتے کہ ایک دیہاتی کی نصیحت کویں کبھی فرا موکشس نہ کرسکا وہ میری فبلس میں آیا کرتا تھا لیکن ہمینٹہ فا دکش راکرتا۔ یں نے ایک دن ایس سے کہاتم بات کیوں نہیں کرتے ؟

كِها من خاموتي من سلامتي سب اور ينف سيجلم زياده بواكر الب، كان كافاكده

خودا دمی کو ملتاسے اور زبان کافائدہ دوسروں کوجا تاسیے "

امام شبی آس جکت والی بات کو تا حیات بیان گیا کریتے اور فرایا کرتے کہ کھی بے علموں سے بھی عِلم المکر تاہیے کسی کوحقیر نہ مجھنا چاہیئے، اسٹی سال کی عمر میں وفات پائی - امام شبی کی بہطویل حیات احاویث نبویم کی نیشروا شاعت میں عرف ہوئی ہے امام حسن بھری کوحیہ وفات کی اطلاع بلی توفرایا۔

ن برق وبب روات في العال منها المرام فرمات وسيم العامظم الحلم تص"

وَالْحَدُ لَيَسِّي رَبِّ الْعُلِّينَ لَ

### مُرَاجِعُ وَمَا خَذِ

() الطبقات ج المنطكا ابن سور : (٢) تاريخ بنواد الخطيب ابندادي الم

(۵) حليمةُ الاوليارج مناصلًا اصفهاني بن (٢) صفوة الصفوة جيمًا مه ابن الجوزي م

ووارة المعادف الملكة التربيالسووي مواميلا مطابق م<u>19</u>12ء

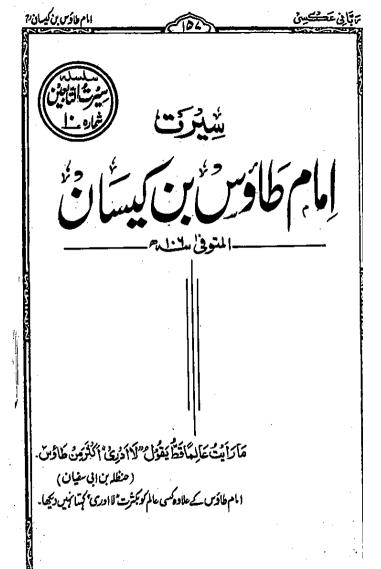

## امًام كَاوُسْ بن كيسَانَ

تعارف به

طاوس بن کیسان مین کے باشندے عجی النسل تھے ،علمی فضل و کمال کے لحاظ سے اِن کاشمار کبارتا بعین میں ہوتا ہے۔

ملامہ نودی شخصے میں کہ وہ علم وعمل کے لحاظ سے بڑے علمار میں شمار کئے جاتے ہیں۔ بعلم مدیث وفقہ میں ان کی حیثیت مسلم تھی، بچاس سے زائد ان کو اس اس اور ان کے چشمہ فیصل سے سیراب ہوئے ہیں خاص طور برصفرت عبدالنظر بن مسعود رضی الشرعنہ صحابی رسول سکے عِلم وفقہ سے زیا دہ استفادہ کیا ہے۔

ِ علاوهِ ازیں حضرت عبداللہ بن عبّائس رضی الله عنهٔ کے خصوصی شاگردوائی

شمار کئے سکتے ہیں۔

علاَّمَ ابن علِسُكان مِسْطَق بِي كَانَ نَقِينُهَا حَلِيْكُ انْقَالُ ان وَفِيعُ الدِّنْكُرِةِ (علیل القدر فقیم، بلندمرتبرام) علم وفقر کے علاق تبین حواب بی بین کے ابن میرین کسلائے گئے۔

میرت این حبّان کم بیان ہے کہوہ یمن کے عبادت گزار بزرگوں میں تھے انھیں نمازسے اسقدرعشق تھا کہ بستر مُرگ پر بھی کھوٹے کھوٹے نماز ادا کی۔ چالین جج ادا کئے ، طواف بیٹ الٹریں نہایت خاموش رہتے ،کسی کی بات کا جواب ندویتے ۔

فرمایا کرتے "طواف نمازہے" (الحدیث)

## دُولت اور ابل دُولت سيزارگي به

مونیااورانس کی لڈتوں سے بہت دُور تھے زندگی بھر دُنیا وی لڈتوں کی نواہش نہ کی، ہمیٹ ہید دُعاکرتے رہے۔

"اللى ال ودولت كيد ايمان وعلى كي دولت عطافها"

ایک وفد کہیں سے رو پید پیسہ اگیا اُسی دن ایک سزایاب قیدی کو اسس کا جُریانہ اواکر کے چھڑالیا ۔

ارباب حكومت اورابل تروت سے تاحیات دور رہے۔ ان لوگوں کے ساتھ

خلط کدّط کو نمہت بڑا نثر خیال گرتے تھے۔ ایک مضام جمہ بڑی دکھیں: ۔ فرح کے بین کئیر نازی کرار ایک 10 کو زیمار کا

ایک دفعہ ایم محد بن یوسف نے جان بن یوسف کا بھائی (جویمن کا ماکم تھا) اینے خصوصی قاصدسے کہا کہ تم کسی طرح بھی طاؤس کو میرا پریہ بہو بچادو وہ کسی کا بریہ تحف فتول نہیں کرتے ، اگرتم اس مہم میں کامیاب ہوگئے تویس تمہیں خصوصی انعام دوں گا۔

پنانچ قاصدا شرفیوں سے بھری تھیلی لیکر آیا اور مختلف تدا ہے و دین سے امام طاؤس کی خدمت یں حاصر ہوا اور یہ کہ کرتھیلی ہیشس کی کہ امیر محد بن یوسف نے آپ کو سام عرض کیا ہے اوراک پ کی خدمت میں یہ ہد بہ بیشش کیا ہے اور اُمّید طام م کی ہے کہ آپ شرف قبولیت سے سرفراز کریں گے۔ وہ اُپ سے اخلاق کر کیا مذسے پوری پوری قوق رکھتے ہیں ۔

امام طاؤ كس النائد بها جُدايبي كما، تجفكواكس كى فرورت نبي سع

قاصدے دوبارہ سربارہ افرار کیا، اس بر امام طاؤ کس و دوسری جانب متوقہ ہو گئے۔

روت . آ بزاس به رفی برقاصداً ته کفرا بوا اور چلته چلته سنیخ کی نظرت بیکرمکان کے 14.

ایک فراب میں تھیلی رکھدی اورواپس آگرا میرخربن یوسف سے کہا، آپ کا پریہ ویف یس کامیاب ہو گیا ہوں ، شخ طاقس نے آپ کا بریہ قبول کرلیا ہے ۔ (لیکن امیر کواسکے بیان پر اطیبان نہ ہوا اوروہ فامونس ہو گیا ،)

ذُوْجِارٌ بَعْقُ بِعِدامِ مِن القرق العدك ساتحة دُّوَاورة العدام طاوُكُ مَنَّ مَا تَعَدَّدُ الرَّا المَّالَّ ك كي بهال روانه كيّ اور انحيل يه بيام دياكه الم سنة كهناكد كُرُسَتْ بريغلطي سنة آپ كياس بهونځ گيا دراصل وه فلان تفق كي خدمت ميں بيش كرنے كوديا گياتھا بما وكرم وه بديرواپس كردي.

امام طاؤکس منے جب یہ کہانی کشنی توفر مایا، کہاں کا بریہ، کیسا بریہ، منے تھے کسی نے دیا اور نہ میں اُس سے واقف ہوں۔ دونوں قاصدوں نے پہلے قاصد کی طون اشار، کرکے کہا اِنھوں نے آکو پیش کیا تھا۔

المَ طَاوُسُ مُنْ فَعِبِ إِسَّ قَاصِدِ سَعِيدُ وَعِمَا تَمِ فَي مِن وَيا اوركيا ديا؟

بس اس موال سے اس برکیکی طاری ہوگئی اوراُس نے صیفت ظام کردی کم آپ کے مکان کے فلاں محراب میں رکھدی کم آپ کے مکان کے فلاں محراب میں رکھدی تھی اور یہ خیال کیا تھا کم آپ کسی بھی وقت استعال کرئیں گے ۔ جب دونوں قاصدوں نے خراب دیکھا تو تھیلی جوک کی توں رکھی تھی البتدائس پرمکوٹی نے اپناجالا آنان دیا تھا اوروہ نظووں سے پوسٹیرہ ہوگئی۔

پیمران دونوں نے وہ تھیلی اُٹھالی اورامیر محرب پیسف کو پیش کر دی۔ اس واقعہ نے امیر کوا ثنا متاثر کیا کہ وہ زندگی بھرافسوس کر تار ہااورامام طاؤسؑ سے کوئی تعرض نہ کیا۔

ايث واقِعَهُ:

مشهور أموى خليفه مشام بن عبدالملك اين زمان خلافت بس ايكسال

تآبابي عَڪيين

یاس منے کہ تمام سلمان آپ کی خلافت مے تنقی نہیں ہیں بھریں آپ کو سام اور ۔ "امبرالمومنین" کیسے کہرسکتا ہوں۔

كيسري بات يركرين في أيكواب كام سخطاب كياب.

یر کوئی گُستاخی نہیں السررت العرشت نے اپنے برگزیدہ ر تولوں کا نام ہی لیکر فطاب کیاہے۔

يَا حَاوَّهُ ، يَامُنُوسَىٰ ، يَا يَسْحِنى ، يَا مَن كَرِيَّا ، يَاعِيْسَىٰ (عَلَيْهِمُ السَّلَامِ) البترالتُّرْتِبالَا وتعالَى نے اپنے وتمنوں اورگستا خوں کو کھینت سے پکادا ہے۔ تَدَلَّتُ بِيَدَ آ آ دِن كَهَا . (الآية) .

رہاآ پ کایراعتراض کرس آپ ک اجازت سے بغیریٹھ کیا، شنف

ين في المرا لمومنين مسيَّدناعتي بن إلى طالب السي سُنابِ فرات تها،

" اگر دُنیا بین کسی جهتی نفخص کودیکھنا چا ہو توایسے شفص کو دیکھ لوجو

خود قربیٹھا ہواہے اس کے اطراف لوگ اُدب سے کھوے ہیں!"

اے خلیف میں نہیں چاہتا کا ب اہلِ ناریس شامل ہوں، ایسس سے میں

بينه كيا

ہشام بن عبدالملک اکس وضاحت پرکشد مندہ ہوا، چند لمحات گزرنے بھی نہ پائے کہنے لگا، یا اُباعِبُدَالرعِن (طاوَس) فِخراک النَّمُ خِیْرًا اَپ مزیدِنفیصت کیجئے میں آپ کی نصیحت کا محتاج ہوں ۔

ام طاؤکس مے کہا شنوایں نے امیر الومنین سیدنا علی نسے مسابع میں یہ بتہ

''جہنم کی ایک وادی میں موٹے موٹے لمبے ستون جیسے سانپ اور خچر جیسے بخشو ہیں، یہ درندے ونیا کے ان حاکوں کو کاٹیں سگے اور ڈسیں سگے جو اپنی رعایا ہیں انصاف نہیں کرتے تھے '' TIYP

ید کہکرامام طاؤس بن کیسان اُ تھے کھڑے ہوئے اور خلیفہ کوسلام کرکے رُخصت کھٹے۔

ہوسے۔ خلیفہ ہشام بن عبدالملک کوزندگی میں پہلی بار ایساسا بقد پیشس آیا کہ اہل السَّر ماسوا السُّر کیسے بے خوف وب طبع ہوا کرتے ہیں نہانھیں مال ودولت کی خواہش نه حکومت وامارت کاخوف، کلئے حق کا اظہار ان کا دین ومذہرب ہوا کرتا ہے۔ لَا ٓ اللہَ اللّٰہَ اللّٰہَ اللّٰہَ اللّٰہَ اللّٰہَ اللّٰہَ اللّٰہِ اللّٰ

### إمام طاؤسٌ كابرهايا:

امامطاقس بن کسیان منطویل تریائی میدایت ترکی به طوالت زان کے علم وعلی میں مزوری بیدای نه عقل وقتی میں فرق آنے دیا، معامله فهمی، حا مِنرجو ابی،

قوّت يا د دائشت سب كھ ايسے ہى محفوظ تھا كہ جوانى كى حالت تقي.

ملکت شام سے ایک محدّث عبدالٹرشا می کہتے ہیں کہ ام طاوُس کی طاقات کے لئے طویل سفرسط کر کے کوفراکیا ، یومیری پہلی طاقات تھی اکس سے پہلے ام طاوُس کو دیجھا نہ تھا۔

دروازے بروشک دی ایک بُوڑھاضعیف نکلا، یں نے سُلام کیا پھر پُرٹھا کیا آپ طافس بن کیسان میں ؟

بور شعنے جواب دیا تہنیں میں اُن کا بیٹا ہوں!

یں نے اِن کے ، ترتھاہیے اور صنیف کی حالت دیکھ کرکہا بھر توآپ کے والد بمرتھاہیے سے معذور و ایا ابھ ، محنتل الحواس ہوگئے ہوں گے اور میں تو دگور درا زعلاقہ سے علمی استفادہ کے لئے آیا ہوں۔

ى التاريات ، و بيرن بورسے صاحرادے نے كہا، افسوس تمكوير علوم نہيں.

كِمَّابُ النَّرك والمين ولازى عرك باعث لحت الحواس، بعلم وفهم

نہیں ہوجاتے ان کا علم وفہم، ذ کا وصفا، تقویٰ وطہارت سب کچھاپنی حالہ تاریز انکی بیتا ہم

حالت پرقائم رہتاہے۔ پیمریں گھریں داخل ہوا، امام طائرس محوسلام کیا اور اپنی حاصری کی عرض

بيّان كي رُ

مین مین طافس بن کیسان شنے میرا استقبال کیا اور نہایت مجسّت وشفقت سے فرمایا، پُوچھو کیا چاہتے ہو؟

میں نے کہا، بہلے تو میں آب سے اپن ذات کے ایئے خصوصی نصیحت جا ہمتا

ہوں پھر احادیث شریف کا درکس لوں گا۔ امام طاؤس شنے فی البدیہ کہا شمنو! میں تمکو کمتب سماوی ( تورات ، زُبور ،

ابه معاول سے می امبریہ بہا سعود یک صوصت معاوی روانت ، رور رہ انجیل اور قرآن حکیم ) کی بیش بہانصیحت بیان کرتا ہوں جو ان کتابوں کی رور مہے۔ فرمایا :- (۱) الشر تبارک و تعالیٰ کا خوف اسقدر غالب ہونا چاہیئے کہ بھراور کوئی

وف، خوف ہی ہر دہے۔ ر

(۲) اکسی طرح اُس کی ذات عالی سے اُٹمیدو توقع اکس کے خوف سے زیادہ رکھنی چاہیئے کہ پھرکسی سے اُٹمیدہی زرہے ۔

(٣) دو کسرول کے لئے وہی چیز پسند کرو جواپی فات کیلئے بہند کرتے ہو۔

يك يوتفاً واقعهُ به

ا ام طاوّس بن کیسان میجنته بین. ایک سال میں مکمیّم المکرّمه میں تھی تھا،مشہور زمانہ امیر مجتّاح بن یُوسف جے ادا کرنے مکمیّم المکرّمه آیا اور حرم شریف میں بیٹھ کمر اسپنے کار ندے کو یہ بیام دیجر میرے باں روانہ کیا کہ امیرُ المومنین حجّاح بن یوسف آپ کو ملاسک تر میں میں میں میں میں استحقاد کیا کہ اسٹر المومنین حجّاح بن یوسف آپ کو

طلب کرتے ہیں۔

یں نے اس کی طلبی قبول کی اورائس کے پاس اکلیا۔ جماح نے میرا اکرام کیا

اوراینے قریب بٹھالیا اورایک شاہی نکیہ بھی پیٹس کیا تا کہ بیں اس کاسہارالوں

بمرأس نے جَدمهائل دریافت کئے جسکوجاننا جا ہماتھا۔

اس درمیان ایک حاجی لتیک انتهمٔ لتیک کمتا ہوا قریب سے گزراجس کی آواز میں

بکھھ ایسا ارتعا*ئٹ دیوُزتھا کہ مُنن*نے والوں کے دل <u>پھٹے</u>جا کیسے تھے۔

حِبّاج نے اپنے اُدی سے کہا درا اُس حاجی کونے اُو ؟ جب وہ آیا تو پوجھا تم کون ہوج

حاجی نے کہا، یں ایکٹ کمان ہول۔

مجّاح نے کہا میرایہ مطلب نہیں میں جانتا ہوں کرتم مسلمان ہولیکن یہ بتا <mark>د</mark>

تم کِس ملک کے ہو؟ حاجی نے کہا، مل*ک بین کابات*ندہ ہوں۔

جّان نے جب مرمناتو بو چھاتمہارے ملک کے حاکم کا کیا حال ہے؟ ( ملك يمن كايه حاكم حبَّاج بن يُؤسف كا چھوٹا بھا ئى مُحد بن يوسف تھا مِس كو

حجّاج نے عالم بمن بنایا تھا)۔

عاجی نے کہا ،وہ تروتازہ ، فربہ جسم ،خوش لباس نوجوان اُدی ہے .

حجاج نے کہا، میرا سوال اکس کی صحت کے بارے میں تہیں ہے میں اُس کے

عا دات واطوار معلوم كرناچا بتنا بيون ؟

حاجی نے کہا، وہ نہایت ظلم وزیادتی کرنے والا، مبندہ نفس ،اینے حالق کاناکشکرا *فِسق وجُوْر کا مشیدا انسان ہے ، اسس کو اپنی دِن*ایا *سے کیا تع*یق اپناعیش و کُطف

مجاح ابینے ہم نشنینوں اورحاجیوں کے بجوم میں حرم مشریف کے اندراپنے بهَانَى كايد مكرُوه تذكر ه مشكر سخت نادم بواا وراسكا بهره شرم سيمرخ بوكيا-

بيوسنبعل كركبا استنحف تيرى يهجمأت كيونكر بوئى كرتوميرى موجود كامين

على الاعلان السس كى مُراقى ميان كرے، جب كرتجھ كومعلوم ہے كہ وہ ميرا عزيز عب أئى ، بىسندىدە شخصىيت دباعزت حاكم بھى ہے ؟

حاجی نے بُرَجُت جواب دیا، وہ آ پ کے یہاں اتناباع تنہیں جیساکہ یں اپنے اِکس رب کے سامنے باعزت ہوں ، جبکہ میں اکس کے باعزت گھر کا طواف کرر ہا ہوں اور اکس کی نیا پر لیٹیک اللہم لبتیک کہدرہا ہوں اور فریضئر نے اُواکر رہا ہوں۔

یہ تلخ و تُند کلاً م سنگر تجان خا مُرش بهوگیا، اور وہ حاجی بجوم میں واض ہوگیا۔ امام طافس بن کیسان جہتے ہیں کم اسس کی یہ توصل مندی اور بے فوفی و یجھکر میں نے دل میں کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے اسس کا تعارف لینا چاہئے تیزی سے میں اسس کے بیچھے گیا، دیکھا کہ وہ غلاف کمیہ تعاہم اپنا چہرہ اس کول گائے یہ کلات کمرر ماہے۔

ٱللّٰهُ يَّدِيكَ أَعُودُ وَبِجَنَا بِكَ ٱلْوُدُرِ

توجمہ دے اللہ اللہ من آپ کی بناہ چاہتا ہوں اوراً کی جناب یں صافت ہیں۔ اسس طرح دہ کچھ دُعا مَین برِ معکر حاجیوں کے بچوم میں نظوں سے عائب ہوگیا، محکواس کا شدید اصاب ہوا کہ اس سے ملاقات نہوسکی اور اُمیر میں نرزی کہ بچھر

ملا قات ہوگی۔ تجیب بات ہے کہ وہ عرفہ کی لات ہجوم میں بھرنظرا یا، میں اسس کے قریب پہورنج گیا وہ دعیا میں مثغول تھا، اس کے پیکلات میں نے شنے۔

" اے اللہ! اگرآپ میرے رج اور میرے عُرُے اور میرے ارمیے ری بیت اللہ حاضری کو قبول نافر مائیں تومیری زهت ومشقت کے اَجرے مجھکو توم نافرما ہ

يە كېكىردە تىخىص كېفرېجۇم مىں غائب ہوگيا اور يى اتھە كمارُه كيا۔ ( اېلِ تصوّف كے حلقہ ميں ایسے افراد كو رجال انفیب كہا جا باہے ) . وَالنَّدُورَ عَلَمَ - فحرّت إبن عُينية كابيان ب كرحكومت اورا بل حكومت سيركرن في

والے تین شخص گزرے ہیں۔

حفرت اکوُدُرغفّاری (صحابی *رول )*اپنے زمانے ہیں۔مفیا<del>ک اُوری '</del>اور طائن بن کیسان 'اپنے اپنے زمانے میں ۔ اِن حفرات کے ہاں اُمراروس اطین کا

معمولي سااصان بمي برداشت زبوتا تصار

ایک م تبر صرّت انوم پر ہ منے خاص شاگردؤ بہب بن تمنیہ اصرارو تقاضہ کرکے مفرت طاؤس کی تعبیہ اس وقت کرکے مفرت طاؤس کی اس وقت مرروی کا زمانہ تھا امام طاؤس بن کیسان کے جسم پر کہلئے پیٹھلئے کپر طب تھے۔ امیر محد بن یوسف نے ان پر ایک گرم چا در رولوادی ہی کے حامام طاؤس کے ندھا ہلا کر چا در رگرادی ہی خوام طاؤس کیے کندھا ہلا کر چا در رگرادی و فنبط کرگیا۔

والیسی پروکہب بن منبرے کہا، طاؤس اگرتم کوچا دری فزورت بھی نہتھی توقبول کر لیننے میں کیا حُرج تھا، اسس کوفروخت کرے کسی عزیب کی مدد کی جاسکتی تھی ؟ إمام طاؤکس جنے جواب دیا، ہیریں نے اس سے کیا تاکہ آنے والے علمار

امراء سے بنیاز رہایں۔ یہی امیر محد بن یوسف نے امام طاؤس محوز بررستی اپنی حکومست۔ میس

تحصیداری کے تہدہ پر ما مُورکیا تھا۔ امام طائرس'شنے مجبوراً قبول توکرلیالیکن دقی وصولیات حاصل ندکرسکے . مختص تنزرداری بیٹس کرتا اس کوقبول کر لیتے اور جوانکاد

کرمااسکی کوئی فہمائش مذکرتے، میں تحصیاراری بوری ہوگئ ۔ چندونوں کے بعدامیر نے خود انھیں محرمول کرویا۔

خليفه عربن عبرا موزيرة (المتوفئ سنناييه) جب سندخلافت برييطه توامام طاؤس

نے انھیں یہ خطار کھا۔

" اگرائپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام کام اچھے ہوں تو اچھے لوگوں کو جہدہ دیکئے۔"

کس نصیحت پُرِخلیفه عُربن عبدالعزیزشنے جواب دیا۔ «میری بھیلائی کے بئے آپ کی پہنصیحت کافی ہے۔"

ما جراد<sup>س</sup>ے کی حکامیت:۔

امام طاؤس کے صاحزادے عبداللہ بن طاؤس بھی اپنے باپ امام طاؤس کے ہم مزان ہے۔ باپ امام طاؤس کے ہم مزان ہے۔ باپ اس طیف ابو جعفر منصور (المتو فی مرصل ہے) کو اپنے یہاں طلب کیا ،خوا ہمی نخوا ہی دونوں منصور کے درباریس لائے گئے۔ کو اپنے یہاں طلب کیا ،خوا ہمی نخوا ہی دونوں منصور کے درباریس لائے گئے۔ خلیفہ منصور عبّاسی سے صاحزادے عبداللہ بن طاقس سے خواہم شس طاہم کی کہ اپنے والد طاؤس بن کیسان می کوئی ایک اور دوایت مستائیں ؟

صاحبزادے نے یہ حدیث مشنائی۔ "قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اسٹیفس کو ہوگا ہوفعار کی حکومت میں بٹرک کرے گا۔ (یعنی ظلم کرے گا۔ اِٹ السِّٹ ڈِک برموجہ کرید دیں ہیں۔

كَفُكُدُّ عَظِيْمَ ُ اللَّهَ ) يەنقىيىت موزەدىت مشنكرمنھورغاسى خامۇش ہوگيا . چىد لمحات بوچفرت

عبداللہ بن طاؤس سے کہا اپنے اکے کی دوات قلم دیجئے، لیکن صاحرادے کے تعیل نہ کی منصور کو خصہ بھی آیا اور تعجب بھی ہوا

بگو چھا، دوات قلم آپ کے اگے رکھی ہے آپ کیوں نہیں اُٹھاتے ؟ صاجزادے عبُرالٹین طاؤس نے کہا اگر آپ اس سے کوئی ظالمانہ کا کھیں گھ تواس میں میری جی مترکت ہوجائے گی اس کئے یں نے احتیاطاختیار کی ہے۔ -C149

منصورعبّاسی ان کی پیکھری باتیں مشکر دونوں کورخصت کیا۔

حضرت عبدالله بن طائوس شنه کہا ہم تو یہی چاہتے تھے۔ امام مالک فوراتے تھے کہ اس واقعہ سے بعد میں مضرت عبدُ اللّٰہ بن طاؤس مُ

کی جرأت وصدافت کامعترف ہوگیا۔

ابلِ علم کے بیسلوک دراصل نہ بداخلاقی ہیں نہ خفک مزابی، تعلیم وتربیت کے مختلف اطوار ہواکرتے ہیں جومحل وقوع کے لحاظے صروری اور معنید ثابرت ہوئے ہیں۔

متکبروں اور ظالموں کے ساتھ جوعنوان اختیار کیاجاتا ہے وہ تواضع پئسند را کسار مزاح والوں کے لئے مناسب نہیں ہوتا، اس طرح اس کا برعکس معالم ہے اہل علم کے مذکورہ واقعات اسی حکمت ومصلحت کے تحت بیشش آئے ہیں، جو

: ہم حکم نے مرکورہ واقعات ای حلت و مصفحت سے فتا اِن حضرات کی دعوت و تبلیغ کاخاص عنوان رُہاہے۔

نوجوا نول کی اصلاح :۔

امام طاؤس چونوجوان نسل کی جدّت بُسندی، جال ڈھال، غیرمُردانہ وضع قبطع سے سخت نفرت بھی وہ ان کی اس حالت کوتھبی برداشت نہیں کرتے ہ

ایک مرتبہ قریش کے چند ٹوش پوشاک ، جدت پسند نوجوا نوں کو دیکھا قدفرایا تم لوگ ایسالبانس کیوں استعال کرتے ہوجو تمہارے بروں نے نہیں بہنا ہے

> اورایسی چال کیوں چلتے ہوجس میں سوانیت کی تُو بؤ ہو ایک دفعہ اپنے صاحبزادے عبداد ٹرطاؤ*س کو اس طرح نقیحت* کی .

بیٹا!" ابل علم ونہم کی صحبت اختیاد کر و تمہادا ہی شکار ان میں ہوجائیگا جاہلوں، خافلوں کی صحبت سے بحوور نہ تم اسی طبقہ میں ستمار ہوگے۔ اور یہ بات اچھی طرح جمھ لوکہ ہر چیز کا ایک عقد ہوا کر تاہے ، انسان کا

#### وَفَاتٌ:

جیساکہ گزشتہ صفحات میں منتھا جاچکاہے امام طاقس بن کیسان گرج اور غربے بحثرت کیا کرتے تھے جس کا سباسلہ آخر محرتک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اِن کے اُس ذوق کوشن قبول بخشا ملائدہ میں جسکے موسم میں جوان کا چالیشواں ج تھا یوم عرف سے دوئر یوم پہلے احرام کی حالت میں اُس دُنیا سے کوج کیا اور اونی مقدّس کو اپنا اہدی ٹھکانہ بنالیا، اور یوم الحشر لبتیک اللہم لبتیک کہتے اُٹھیں گے۔ جنازے میں اتنا بجوم تھا کہ چلنا دشوار ہوگیا، ہزاروں حاجیوں کے ہاتھ سیرد خاک ہوتے۔

فَجَنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنُ الْجُزَاء ، وَمَا أَطْبِ دِينَهُ وَخُلُقَى -

## مرَاجع ومأخذ

- (۱) طبقات ابن سعدٌ ج ٤ ـ ٥
  - (۲) تهذیب التهذیب ج۵-
    - (٣) ابن خلکان ج ۱-۵-
    - (۴) شذرات الذهب ج ۱-





# حَصِرُتُ القَّامِ مِنْ مُحَدِّنَ أَبِي مِنْ

#### تعارُف و ما به

حضرت قاسم بن محرَّرُ السِيهِ القدرُّتَا بعى ہيں جن کے والدمحدِبْ الْوَکْرَاور واداخليفة رسول السُّرسِيِّدِنَا الْوَکِمُومِدِّيقِ شَّ اور والدہ شَا ہِ کسری (ایمان کے باورشاہ يزد جرد)کی صاجزادی اور پھوچھ صاحبہ اُمُّ المومنين سيّدہ عائشہ صدّلقہ مَٰ ہِيں۔ بيہ نفيبيہ بہت کم انسانوں کو بلاسے۔

حفرت قاسم بن محدً اپنی اس سالی شرافت دسیا دست کے علاوہ عِلم وتقویٰ میں ا اُن سات فقیار مدینہ میں شامل ہیں جنکو مدینہ اُلا سوک کے فقیار کیسٹنیہ "کہا جا آیا ہے۔

ان کی پیدائش خلافت عنمانی خسے آخری زملنے میں ہوئی جبکہ ملتب اسلامی میں منافقوں اور ضاویوں کی رہنم کیا منافقوں اور ضاویوں کی رہنم کیا جار ہتھا، اسی ہنگامہ میں تعمید سے خار ہتھا کا جار ہتھا ہاں کا منافلوں نشہاوت کا واقعہ بھی بیٹس آیا جسسے ملک میں مزید افتراق وانتشار بیدا ہوگیا۔

ا فتهارسود بر عودهٔ بن الزبيرم، إلي يوس عدالرهن الحزوى، ما رقين ديدًا ملياني بي الم عيدياً المثر بن عبالتربن عتبر، القام ملن عدد معربن المستب عن مهم الله قا طعيم. مرينه منوره مك يسات فقيار الربية اسامى عن فقيار سويس المساح ياد كم جاست بين التحاجم وعل

تَعْرَىٰ وطِهَادَت قَيَامَت مَكَ بَصِمَ لِهِ فِي يَجِينَ مَشْعَل د<del>اه كُويَثِيْ</del>ت ركَمَاً ہِے -

ملک شام میں حصرت معاویہ بن ابی سفیان اور ملک بھر میں حصرت محمد بن ابو بجرام کی حکومت تھی جنکوام پرالمومنین سیدناعثمان بنے نے نام دکیا تھا۔ سیّدناعثمان منگی شہا دت سے ایمس المناک حادثہ سے بعد مدینہ منوّرہ کے مسلمانوں نے صفرت علی بن ابطالب کو خلیفہ نام دکیا اور اِن کی بیعت کوقبول کر لیا۔

ر پیشہ کر میں الدور کی میں ہوئی۔ بھرستیدناعلی خوادر صفرت معاویر خیکے در میان اختلافات پیدا ہوسکتے جو مسلما نوں میں قتل وخون و اختلافات وانتشار کاباعث بنے۔

قاسم بن محدادر ان کی ایک کمیس بهن کو مدینه مؤدّه سے ان کے والد نحد بن الوبکرکے پاس دوانہ کر دیا گیا جہاں وہ مکس مصر کے حاکم تھے لیکن خلافت کا یہ انتشار محد بن ابو بحرکی شہادت پر پورا ہوا۔ پھرائی دونوں بچوں کو مدینہ منوّرہ واپسس بلوا لیا گیا۔

خود قاسم بن فرُزاین یتیمی کاواقعهاس طرح بیان کرتے ہیں۔

خصوصیٔ تربیت بر

جسب میرے والدمحدین ابو بحر ملک مقریں شہید ہو گئے تو میرے بچا عبالر شن بن ابو بحری اور میری کمسن بہن کو مرینہ منوّرہ لے آئے ہماری بھو بھی صاحبہ اُم المومنین سیّدہ عائشہ صدّلقہ شنے اپنے بھائی عبدالرعن بن ابو بحریسے ہمیں گو د لے لیا اور بیت نبوی میں ہماری پرورش کرنے لگیں۔

یں نے اپنی زندگی میں کسی مانیاب کوایسا شفیق وکر یم نہیں دیکھا جیسا کہ پھوچھی صاحبہ کا ہمارے سا کھ جیسا کہ پھٹوچھی صاحبہ کا ہمارے ساتھ برتا ور ہاہے وہ ہم دونؤں ہمائی بہن کو پہلے اپنے ہا تھے سے کھیل کو داور کھانے ہاتھے سے کھیل کو داور کھانے ہینے ، سونے جاشے کے اوقات مقررتھے وقت پرسارے کام خود انجام دیا کرتی تھیں ہمیں اپنی تیمی کا قطعًا اصاب مونے ندیا۔

ہی صفوی پرورس سے معادہ ارہی کی ہرونیت پر صوبی کے داری کا ہوا ہے۔ اخلاق کی تاکید اور بُرے اخلاق سے ہر ہیز کی ہروقت تفہیم کرتیں قرآن حکیم اور احادیث رمول می تعلیم کاخاص معمول تھا۔ ہمیں کم عُری میں قرآن وحدیث پر ایجھا خاصا عُبور

ہوچیکا تھا۔

ہم دونوں ہمائی ہبن کو جب وینا کا بچھ شعور سیدار ہوا تو ایک دن ہیں ایے تھے
اور قیمتی کبڑے بہنائے اور خوشہو وعطریں بساکر اپنے ہمائی عبدالرین بن ابو بجر ہوکو
طلب کیا اور یہ کہکران سے حوالہ کیا کہ جھائی صاحب میں نے تمہارے دونوں ہمتیجوں کو
تم سے لیا تھا مقصود یہ تھا کہ اِن بجوّں کی خصوصی پرورش کروں دیسے بھی یہ دونوں
بی سے لیا تھا م کو بُسند نہیں کیا اور میرے گھر آناجانا کم کریا مجھ اکس کا احساس
میرے اکس اقدام کو بُسند نہیں کیا اور میرے گھر آناجانا کم کریا مجھ اکس کا احساس
میرے اکس واقعہ یہ ہے کہ یں نے دونوں تیم بجوّں کے بارے میں تم پرکوئی بدگمانی
منہیں کی اور نہ اکس کا اندلیشہ کیا کہ تم ان کی تعلیم و تربیت میں اہتمام نہ کرو ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا کنبہ بڑا ہے اور افراد خاندان کی بھی کثرت ہے اور مید دونوں
میتیم جو نہایت کہوں ان کو خصوص تو تھر کی صفورت تھی۔
میتیم جو نہایت کہوں ان کو خصوص تو تھر کی صفورت تھی۔

سیں رمول الشرصئے الشعلیہ دسلم کی وفات کے بعد تھریلواُ مورسے فارغ ہو جگی ہوں اب کوئی ذخر داری نہ تھی۔ علاوہ ازیں بچوں سے ویسے بھی میرا گھر فالی تھا میرا گھر بچوں کی تربیت کے بئے زیادہ مناسب تھاء اس لئے میں نے اِن دونوں بچوں کوتم سے گود نے لیا اب یہ بچے شٹور کو بہرنج گئے ہیں آگے کی تعلیم وتربیت کی ذرداری

تم كتبول كراومبرامقدرهاص بوجيكا سه-

قاسم بن مورِ کہتے ہیں کہ ہمارا بچا عبدالرحمٰن بن ابُو بکر اپنے گھرلے گئے اور اپنے افر ادخاندان میں شامل کرلیا۔

چونکہ ہمارا دل بیت نبوی کے لیل ونہارے ما نوس ہوچے کا تھا اپنی بھوتھی سیّدہ

عائشرصد بقرنسے دُوری برداشت نرکرسکا دقتاً فوقتاً بمیت مانشه آیاکر ااورکھُڑی جان صاحب سے دیول الٹر صلے الڈ علبروسلم کے عاوات واطوار اور آپ کی زندگی کے عالات معلوم کرتا ایک ون میں نے چُھوٹی جان صاحب سے عرض کیا۔

جُرُونترنفِ<sup>ن</sup> ی زیارت :۔

ا ماں جان! رمول النٹر صلے الشر علیہ دُسلم ادر آپ کے دونوں رفیق سیّر ناالو کرمیّدیّن ' اور سیّدنا عمرالفاروق شکے قبروں کی زیارت کرادیں۔ اُن دِنوں جُرُوّ پاک برندکر دیا گیا تھا لوگ باہر ہی سے اس کی زیارت کر نیا کرتے تھے۔

سیّدہ مائشہ صدّیقہ نف نے میری تھا ہمشس کو پدرا کیا۔ میں نے دیکھا کہ تینوں قبریں نراونچی ہیں ادر نہی زمین کے برابر ہیں۔ (معمولی سی اُونچا ئی تھی جس کو احادیہ شدگی رہ

كتابول من ايك الشت اوني كما كيا بعد)

م نے کہا، امّاں جان ! إن ميں رسول الله صلے الله عليه وسلم كى قبر سريف

كونسى سيم ؟

ا تھے کا اتارہ سے فرایا یہ! اس کے معًا بدرسیّدہ کی آنکھوں سے آمنو کے دو قطرے بر بڑے جس کویں نے دیکھ لیا، سیّدہ عائشہ صدّ بقہ شنے اس کو محسوس کیا در اپنے آپ کوسنھال لیا۔

میں نے ویکھاکہ قبرنبی صلے الٹرعلیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کی قبرسے کچھ اُو پر تھی ۔ بھریس نے بگوچھا، میرے داداجان سٹیدنا ابو بجرصدّ بق نمی قبر کونسی ہے ؟

فرمایا، وه بیرے

کڑیں کر ایک میں ایک میں اللہ صلے اللہ علیہ کو سم میارک سے ذراین ہے کہ اللہ علیہ کے سُر مُبارک سے ذراین ہے میں م بسینہ مُبارک کے باس تھی۔ سیدنا عراف اُروق کی قبر سیدنا ابو بحرصدین منی کمرے قریب تھی (اسس طرح سیدنا عرافا روق کا سررسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے قدم ہائے مبارک کے مقابل تھا) مجرَّدَ شریف کی پاک قبروں کا نقشہ تقریبًا اسس طرح ہے۔



یں نے بیفھیل اپنی کیو میمی اُمّ المومنین سیّدہ عائشہ صدّلقیر شیے حاصل کی ہے۔ فصّلوات رَبِّ وسُسامُرُ علیہ۔

تحصيل علم به

 (الا

اہتمام کے ماتھ شریک ہوتے اور رسول الٹر صلے الٹر علید کو سلم کے علم مُبارک سے فیضیاب ہوتے ۔ جن اصحاب رسول کی مجلسوں بیں مضر یک ہوستے اُن کے اسمار کرا می یہ ہیں۔ اسمار کرا می یہ ہیں۔

حفرت اَبُوَ ہر پر ہِ ہُ ، حضرت عبدالله بن عُرِمُ ، حضرت عبدالله بن عبّاس مُ ، حضرت عبدُ الله بن زبیرم ، حضرت عبدالله بن جعفرم ، حصرت عبدالله بن حبّا بنع ، حضرت دافع بن خدیج ہے، حضرت آملم مولی عربن الخطاب مع وغیر ہم ۔

إن اكابرين نلت سے رسول الشرصے الشرعليدوسم كاعِلْم شريف برا وراست ملا۔

### مسددر فروتر رئين به

مجھے ہی عرصہ بعد قاسم بن محدُور "امام الحدیث "کے لفتب سے پیکارے گئے۔ یہ ایسا لفتب تھا جوصرف اُسی عالم کو دیا جا آنا تھا جوا پنے زمانے میں کِمّامِ الشّراور مُنّتِ رسول النّر کاسب سے بڑا عالم ہو۔

امام قاسم بن محد کی علی شہرت و ور و ور کس بھیل گئی۔ علم حدیث کے طالبین جن میں محدیث کے طالبین جن میں محدیث کے اس طرح محضرت قاسم بن محدیث کا است جمع کا در است جائے اس طرح محضرت قاسم بن محدیث کا علی حلقہ مسجد آدوں میں روز میں مسجد نبوی شریف تشریف کا است پہلے و ورکھت تحیّه اُل مسجد آدوں کرتے بھر مواجھ شریف میں آئے اور سلام عن کرتے بھر مقام " ریاض الجدیّ " میں اکس جگہ میں است جہاں سیدنا عمرالفاروق میں بیٹھاکرتے تھے اور احادیث بول کی ورس دیتے تھے اور احادیث بول کی ورس دیتے تھے۔

کس دعوت و تبلیغ کا اثر یہاں تک پہنچاکہ قلیل عرصے میں ہے تخت و تاج کے بادشاہ سجھے جانے سکے ، اس عظمت واحرام میں ان کا تقویٰ کا دخرہا تھا۔ شاہانِ بغوا کمیڈ مدینہ منوّدہ سے کسی بھی معاملہ میں ان سے متورہ بغیر کوئی اقدام بہیں کرتے۔

حب خلیفہ ولیدیں عبدالملک نے (التوفی لاقیم)مسجد نبوی ستربیف کی توسیع ادر اس کی تعمیر حدید کا اداده کیا تومسجد شریف کے اطراف تجراب نبوی کومسجد میں شارل كرنا صروري تھا كم أكس كے بغير قركيع مكن ندتھي، نيكن يدكام ايسانا زك اور حسّاس ترتھاکہ خود خلافت خطرے میں پڑجاتی مسلانوں کو بجرات نبوی ہے جو عقیدت و تعلق خاط تھاوہ ایسا کہ کانہ تھا کہ اُنکھوں کے سامنے حجُراتِ نبوی کو وها دياجائ ، خليفه وليدبن عبدالملك بهت فكرمندتها كراس بهمكوكس طم . تُوراكيا جائے۔

ا ہر اکس نے رینہ موّرہ کے گورنر عربن عبدالعزیز (المتوفی سلندہ) کو ایکھاکہ مبحدنبوی منٹریفنے سل نوں کے لئے ناکا فی ہورہی ہے ،کٹرت ہجوم سے لوگ اس سعادت سے محروم ہورسے ہیں خاص طور پر ج کے زبلنے ہیں اندروانِ مسجد واضل موناعمى ممكن ندركا المذاموجوده مسجد شريف كى جارون ديوارون كومنهدم كركمامكى وسعت میں ۲۰۰×۲۰۰ کا اصا فرکرویا جائے اور جُراتِ نبوی کوسجد کا اصافے میں سنامل کر لیاجائے اوراس پاس کے مکانات اور کھنے جھکوں کو بھی معقول رقم دے کم ان کے مالکین سے حاصل کرلیاجاتے۔

چونکه برېزايت نازک اور پُرحتاكس كام ہے ايينے ما موں ناديمائى قاسم بن مُرُّا اوراک کے خالہ داو بھائی سالم بن عیداللہ کواس مہم میں سریک کرنس تاکہ مدینہ متورہ

عصانوں کو یہ اطینان ہوجائے کہ جس کام میں یہ دونوں بزرگ سریک ہیں اس يس كسى قسم كي قباحت بنبير، اكس طرح اختلاف وانتشار ند بوگا اور بكمارى يرعظيم

لېم تکميل ياستے گی۔

اور آپ کواکس اقدام پس کسی اندیشنے کی حزورت نہیں کیونکم سجدنوی متربینے

www.besturdubooks.wordpress.com

قيمتى وناياب يتفرنجي جايس أونثول برلاد كرخليفه ولميدين عبدالملك كي خدمت

یں ملک شام رواز کر دیا۔

س غير متوقع مال ننيمت كوخليفه وليدف تاكيد الهي حيال كيااورسارا ذخيره مدينهمنوّره رُوانه كرديل.

گورنر مدینہ عربن عبدالعزیز شئے مدینہ منوّرہ کے ان وَنُوجلیل القدرا ام قائم بن فحزة اورمالم بن عبدالنُّده كي مِرايات پرمسجد نبوي شريف كاحد بدنقشه تيار كروايا اور

ما ہرین تعمیر کی وہ ساری صلاحیتیں حاصِل کیں جو کسی عالیتان محل کے لئے اختیار کی جاتی ہیں تاریخ اسلامی میں سجد نبوی شرییب کی یہ بلندوبالا برُروت ار

کے فرمانرواؤں نے مسجد نبوی نثریف کی جدید تعیر د ترمیم اور اکس کی ہے بناہ وسعت اورفراخی اور اندرونِ مسجد و بیرونِ مسجد کی شان وآن کوفتاکس واندازوں سے بالاتر کر دیا ہے۔ مسجد نبوی منٹر دیف آج دنیا کی کسی بھی مذہبی یا نیم مذہبی عمار توں میں ا بنی مثال آپ قرار باتی ہے. فجزا ہم اللہ خیرا لجزار۔

### اخلاق وعادات به

امام قاسم بن محرُثُ اینے تقویٰ وطہارت اورا تباع سنّت پس اینے معرّز داداسّیرنا ابو بحرصة بق ضب بهت ه د تك مِث ابهت رکھتے تھے، حتی کہ یہ ہات مشہور ہوگئی ً (سِیْرنا) ابویکرصِدّیق کی اولا دیں ایساکو تی دوم الرم کا پریدا نہوا۔

اخلاق کی بلندی ،عا دات واطوار کی دفعت ،ایما نی تونت وشجاعت ، دُیرو ورع ک خصلت ، ایثاروقربانی کی ماورت اور داد و د بهشت کی کثرنت نے دُنیا جہاں کے

ا بل سخا کوتیجھے کر دیا۔

ا ام قاسم بن محرم اپنی اولادکی تربیت پس خصوصی توجّ دیا کرتے تھے۔ اِنھیں

م موقع پر ہرایات دیا کرتے اورخود بھی اپناعملی اُسوہ پیشس کرتے ، تربیتِ اولادیں تعلیم تفہیم سے کہیں زیادہ عمل مؤثر ہوا کر تاہے اس سلے حتی الامکان اخلاق وعادات کا نمونہ پیششس کما کرتے ۔

ایک دیہاتی اِن کے پاکس آیا اور بلاکسی باس ولحاظ پُوہے نگا، آپ بڑے

عالم بي ياسالم بن عبدالشر؟

ب شیخ قامم بن مُدَّ نے توجہ نہ دی وائس نے بھر پوکیھا، اَپ نے فرایا سُجان السَّر میں است

> ا خوان ہے: اس دیہا تینے تیسری بار وہی موال وہرایا۔

م کاری کا سال دیکھو وہ بیٹھے ہیں سالم بن عبدالند ہے۔ ایک نے فرمایا، دیکھو وہ بیٹھے ہیں سالم بن عبدالند ہے

حاصرين كومهايت تعجب مواكه كيما تطيف جواب دياكه نداين شان طامركي اوز

رجواب مين خلاون واقعه كها

يقينًا سينع قام بن ورام بن عبد اللرسي افضل تھے۔

الیسے ہی ایک اور مرتبرج بیٹ الٹرکے موقع پرمیدان منی میں جیوں کا، بُحوم موگیا ہرشخض اپنے اپنے مسائل دریافت کرر ہاتھا، شیخ قاسم اِنکا جواب دیتے اور کبھی یہ کہتے کہ میں نہیں جانیا، کسی اورعالم سے دریافت کر ہو۔

. قریبی بوگوں کو تعب ہور اِ تھاکہ یہ کیسے بےنفس ومتواضع اُدی ہیں جس بات کاعلم نہیں ہوتا انسس کا عتراف کریلتے ہیں ۔

' نود فرمایا کرتے تھے کہ جَس بات کاعِلْم ہواکس کے بیان کرنے یں بُخل نہ کرناچاہیئے اور حبس کاعلم نہ ہواکس کا بھی اظہار کر دینا چاہیئے، خاموکش یا انجان ہوناجا کز نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے لَا آ ڈیری نِصْف انعِلْد۔ (میں نہیں جانا کہنا بھی فعف عِلم کی بات ہے۔) اپنی ناواقفیت کا اعتراف کرلینا ہے عِلم بات کہنے سے زیادہ بھر تریب سر يهى وه خصوصيت تهى كدستين قاسم بن قرار كو بمعصر علماريس عزّت واحرّام كابلند مقام عطاكيا تھا۔

ایک وفعہ امیرًا المومنین کی جانب سے مال منیمت تقسیم کرنے کی فدمت *مشیر* دکی

گئ، شام تک نهایت حزم واحتیاطے ابل حقوق کوان کے حقوق ویدیئے فیکن ایک

تحص اسینے حصتے سے معلمٰن نہیں ہوا، دوسرے دن مسجد نبوی میں آیا حشیح قاسم بن ور

نماز ادا کررے تھے تیھے بیٹھ کیا اور بازو والوں سے مال تقسیم یں شکایت کرنے

لگار سینے سے صاحبزاد نے اس کو ٹو کا اور کہا اے نادان! ٹوسٹینے کی تقسیم پر

راضى نهين اور نه إن يُراعمًا دكر تابيع حالانكه واقعه بيب كرستيخ نه آس ال غيمت

کی تقسیم میں امانت و دیانت کا ایسا اہتمام کیاہے کہ خوداین ذات کے لئے دام درمم

توكيالينتے فجور كاايك واذبھى اينے لئے لينا بسندنہيں كيا، تم ايسى تقسيم ين شيخ پر

برگان کررہے ہو؟

تشیح قاسم بن مح*دثنے* اپنی نمازیں جب پرنزاع *سٹنی* نماز کو مختصر کیااو*ر س*لام بيركرصاحبزادك وتنبيدك بنياا تمكو تواكس كاقطى علم نتصابحرتم ف البين باب کی مافعت میون کی ؟ انسان کود ہی بات کہنی چائیے جسس کاس کونورا

نۇگوں نے كہاا رے شيخ صاحزا دے نے جو بھى كہاہے وہ حق ويقت پنى

فيخ قاسم منے فرمایا ، یصیح ہے لیکن انسان کو دہی بات کہنی چاہیئے جس میں نفع بواعتراص كرنے والأحب مجھ براعما دنہيں كرر باہے تو بھردوكسروں يركيب اعتما د کرے گا، خواہ مخواہ اپنی بات کو کیوں ضائع کیا جائے۔

دراصل یہ تنبیہ اپنے صا جزادے کی تعلیم وتر بیت کے لئے تھی تاکہ آئندہ اس بارے میں غور وخوص سے کام لیا جائے' ور نہ حق بات کا اظہار کر دینا بُری CIAP

ات نہیں۔

#### ۇفات ؛ ـ

مضیح قاسم بن محرائے اپنی عرضتر سال سے مجھ ذائد پائی۔ آخری زائے میں بینائی نے جواب وے دیا تھا لیکن اپنے معمول کے مطابق اس حالت یں بھی بیت السّر کی زیارت کا اداوہ کیا اثنائے سفر موت کا پیام آگیا، اپنے صاحبزا دیسے کہا، بیٹا! میرے کفن میں نیا کیٹا دینے کی مزورت نہیں وہی لباس جس میں میں نمازیں اُداکر تا ہوں چادر جمیص، اِزار کفن دیے دینا۔ یہی کفن میرے وادا جان سیّدنا ابو کمرصدی کا تھا۔ اور دیجھو میری قبر کی در بعنی ) بنانا، ایسے ہی دیول السّر صلے السّر علیہ وسلم

کا تھا۔ اورد فیھو ٹیری کی قبر شریف تھی۔

دُفن کے بعد میرے بارے میں کوئی تبھرہ نہ کرناکہ ایسے اور ایسے تھے حالانکا میں کچھ بھی نہ تھا۔

التُّرورجات بلند كرے مفرج ميں وفات پائى ۔ فَرَحِعَ اللّٰهُ قَاسِمًا مَّاسَتَ حَاجَّا وَمُعُسَّدًا -



# امًا، مجتن البصري

تعارض:۔

امام خسن البصري كوستيرالتا بدين كهاجا تاسيد. تابعين ايسي المحاب كوكها جاتا سع جنهوں نصحابر كرام في سير كسى ايك كي صحبت بائى ہو يا كلاقات كى ہو-امام حسن بھرى جننے جس دور ميں اپنى آنھيں كھولى بيں اس دُوركو" دور صحابة "كها جاتا ہے بسينكروں صحابہ بقيد حيات تھے، علاوہ ازيں امام حسن بھرى تنے" بيت نبوى " يى برورش بھى يائى ہے۔

امام صن بقری م کی دالده رستیده خیره و اُنگی الومنین سیّده اُم سلیزم کی خادم تغییب سیّده اُم سلیزم کو بان سیم غیر معمولی عبّت واُنسٹیت تھی اور سیّدہ خیرو مجمی سوجان سیام المومنین ر ر ب بی بی

کی خدرت کیا کرتی تھیں۔

> أُمُّ الومنين سيّده مرين في بوجها خيرة م في بحدٌ كاكيانام ركها به ؟ سيّده خيرة شيخها نام توآب ركيس كي -

سیده از سرون از بیخ کانام اوحن سر کھا اور دُعا کی دی۔ سیرہ اُم مسلوم انے بیخ کانام اوحن سر کھا اور دُعا کیں دی۔

حسن بقرى يح والدحفرت يساره حضرت زيدبن ثابت يف غلام تعجو

رسول اللهرصل الله عليه وسم كاتب وى بير حفرت يساديهم حفرت زيد بن نامت من محوب اورعز يزمتح-

حسن بصری کا پر رانام حسن بن بسار عب جوبعدی حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے جبکہ انھوں نے اپنے والدین کے ساتھ شہر بصرہ یں ستقل سکونت

نستارکر کی تھی۔ متن بھری مم المونین سیّدہ اُم سلینے کے مکان پر پرورش بلتے رہے۔ خود

منت مسن بھری امم الموحیں صیدہ ام میز سے حدی پر بروروں بیسے رہیں۔ اُمُّ المومنین سیّدہ اُمْ سابرہ ازداز م نبی بی علم وعمل، عقل دفہم میں ممتاز سنسار کی جاتی تصیب ۔ موجودہ کمتیب احادیث میں نبی کریم صلے الٹار علیہ و سلم سے روایت کردہ سیمت

تین موسّاستی آجا دیث موجود ہیں۔ ستیوائم سایرم ماقبل اسلام کی اُن چند نادرخواتین میں سٹ مل تھیں جوعلم فِضل

یں ممتاز شبھی جاتی ہیں۔ میں ممتاز شبھی جاتی ہیں۔

حن بھری کی محمّل پردرس وتربیت اُم المدمنین سیّده اُم سارہ کی گودہی میں ہوئی ہے۔

## ایک کھی کرامٹ نہ

تعلیم وتربیت ؛ به

ا بل علم تحصة بين أمّ المومنين سيّده أمّ سايغ كايه دود ده علم وفهم كي شكل بين ظاهر

ہوا اور شقبل میں جُن بھری میں التابعین کے لقب سے یا دیکئے گئے۔ میں میں میں جب در مربع کی ہے تاب میں میں تابعین کے لقب سے یا دیکئے گئے۔

حضرت حسن بصری م کے اساتذہ میں سیدنا عثمان بن عفّان فی علی بن ابی طالب ، ابو دسی اشعری فی عبدالشرا بن عرف، عبدالشر بن عبّا سن فی انس بن مالک فی جا بر بن عبدالشرم رضی الشرعیم میں ۔خاص طور پرسیدنا علی بن ابی طالب رضی الشرعن مست

خص*وصي كت*ري يايًا.

حفرت صن بقری می عرجب چوده سال بوئی توده این والدین کے ساتھ شربهره ختقل موسکتے اور وہاں مستقل قیام کرلیا، اسی وجہ سے اُنھیں حسن بقری کہا جانے لگا ان دنوں شہر بقر و علم دفضل کا مرکز مجھا جا تا تھا، یہاں کی جا مع مسجد میں برطے بڑے

محائبرام من ادر ما بعین عظام میک وعظ و درس ہوا کرتے تھے۔ معائبر کرام من ادر ما بعین عظام میک وعظ و درس ہوا کرتے تھے۔

یہاں مفرست صن بھری مو صفرت عبداللہ بن عباس نئے صلقہ درکس سے وابستہ ہوگئے اور تفسیر قرآن و صدیث وقراً ست کاعلم حاصل کیا بھران علوم میں السی عرات بائی کہ ملک کے چادوں جوانب سے علیار وفقہار کا رجوع ہونے لگا اورا الم صن المرکع کا حلقہ درکس وعوت و تبلیغ ، علم وفضل کا مرکز قرار پایا .

عظمت وشهركت به

بنواً میترے مشہورا میر مُسُلَم بن عبد الملک جوفاح قسطنطند ہیں امام صن بھری م کی ہم گیر ستہرت وعرّت دیکھ کرایک شہور عالم سے دریافت کیا کہ حسن بھری میں کیا خوبی ہے جوانھیں مقبول عام کئے ہوئے ہے ؟

خالد بن صفوان جوامام ص بقرئ کے برطوسی تھے کہنے لیگے۔

TAA

خسن بھری کاباطن آن سے ظاہر کی طرح روشن ہے ، ان کا قول و کمل یکسال ہے جب وہ سی نیک بات کی تلفین کرتے ہیں توخودان کا عمل اور توکوں سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے . اور حب وہ کسی بڑائی سے روسکتے ہیں توخوداس بُرائی سے بہنسبت دیگر کوگوں سے بے غرض معالم کرتے ہیں کسی کی جیب پرائن کی نظر نہیں ہوتی اور نہ حق سے بارے میں وہ کسی کی رعا بیت کرتے ہیں اور وہ کسی کی احتیاج نہیں چاہتے ۔ کرتے ہیں اور وہ کسی کی احتیاج نہیں چاہتے ۔ یہ اوصا وٹ منظرا میر مشکر کی معالم کے عالم کے حقاری میں عبد الملک نے وہ مشہور زیانہ بات کہی جوتار تن کی گئی ۔

كَيْفُ يَضِلُ قَوْمُ فِيهِمْ مِنْ أَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وه قوم كيونكرب راه بوسكى بع جن مي حسن بعرى جيساعالم بور

حق گوئی بے خوفی بر

ام م صن بھری کی اُمنوی زندگی ہیں جگاے بن پوسف تُقفی عراق کاگور نرنام دوہوا پرنطالم وجا برفطرت انسان اپنی دورامارت میں اہل حق خاص طور پرعلمار رہائیین وفقہارا تشت پرجن میں اکا برصحابہ اور تابعین کرام کی بڑی تعداد شال ہے ایسے ایسے مظالم ڈھائے ہیں کہ اہل زمانہ کو فرعونِ مصرکی یاد تازہ ہوگئی ، مور خین یہ مستھنے پرمجبور ہوگئے کہ فرعونِ موسیٰ کی طرح بیاس اُمنٹت کافرعون تھا۔ وَلاَ مُوْلُنُ

ا مائم حسن بھری مھی اکس کی ہے وہ دوی اورظلم وزیادتی سے پریشان تھے حب اس نے شہربھروں اپنا قفرشا، می تعمیر کیا اور تحمیل کے بعد ملک کی رعایا کواس کی زیادت کرنے کا حکم دیا، لوگ جوق ورجوق اسے نکتے عارت کی بلندی، خوبھورتی اکس کے نقش ونگار وساخت پرواخت و بچھ دیچھکر حیران کرہ جاتے، اہام ص بھری آ الم حن البعري

نے اس بچوم کوننیمت جانا، نصیحت کرنے نیکے عبب قفرتنا ہی پہنیے تودیکھا کھا ذکھ ہے کی طرح عارت کا طواف ہور ہاہے اور مخلوق خدا ٹوٹ پڑی ہے۔ قفر کی تعریف وقوصیف میں ہر ایک دطلب اللسان ہے۔ ہر جگہ چرہیے ہورہ بھیں لوگ عارت کا احاط کئے ہوئے ہیں۔

الم حُسَن بھری ؓ اکس کمردہ صُورتِ حال پرسبے چین ہوسگتے عوام کو بھا طسب ہوکر اکس طرح کہنا شروع کیا :

توگوا جن برترین انسانوں نے وُنیا کی زندگی میں اپنی شان واکن سکے لئے عادات سازی کی ہیں ان میں فرخون مصر بھی شائل ہے اس نے ایسی فلک بوکس عادت تعمیر کی جس کی منزلیں با ولوں سے اُور ہوگئی لیک الشریف خود اِکس کو سمندر کی گہرائیوں میں ڈیو ویا اور اکس کے قصر شاہی کو کہل کے ایک کوڑے سے خوج کر دیا،

رمان کو بنی سے ایک ورسے سے وسیر ترویا، اے کاش! عجاج کو بیمعلوم ہوجا تاکہ آسمان والے المسس

ے بنف رکھتے ہیں اور زین والے اُس کودھوکردے دے ہیں۔

حسن بهری اس طرح ب تنگفت کام کرد ہے تھے بچھ میں ایک شخص نے عبّ ن کی انتقامی کار دوائی کا اندیشہ کیا اور بلندا وازے کہا اکو سیدا الم حسن بھری شنے کہا ، النز تعالی نے اہل علم سے یہ عبدلیا ہے کوہ لوگوں کوحی صاف صاف بت اویا کریں اور اسس میں ہرگز خیانت نزگریں۔ یں نے فریشۂ حق اً واکر دیا ہے۔

ي كه كرخنن بعرى واپس بوگئے

دوسرے دن حجان بن یوسف اپنے دربادیں اس حال آیا کیفیظ و عضب مرخ ہور ہا ہیں اس حال آیا کیفیظ و عضب مرخ ہور ہا تھا، اپنے ہم نشینوں سے کہنے لیگا اے بُرُدلوں کی جاعت ملک کا ایک غلام زادہ ہمارے قصر شاہی میں ایسی اور ایسی بکواکس کرتا اور آم لوگ خاکوش ایک غلام زادہ ہمارے قصر شاہی میں ایسی اور ایسی بکواکس کرتا اور آم لوگ خاکوش

تماشه ديجيت رب ، خداى قيم آج أسكاخون تمكو بلاؤل كا-

یہ کہکہ جالاً دکوطلب کیا، تجھ دیرنہ نگی کرحن بھری ججّاح کے سلسنے با بزنجیر کھڑے کر دیئے گئے، لوگوں کی تھیں اہام حُسُن بھری ہم پرتج گئیں اور ان کے قلوب

الم مسن بقری افسات تلوار اور جالاً دکو دیجها تو اِن کے ہونٹوں پر ہلی سی حرکت بیدا ہوئی چھروہ حجاج کی طوف متوجہ ہوتے اس وقت مُسَن بقری اُ کے چہرے پر جلال مون

عِرْتِ مُسلَم، وقارِ ا عَالَ بُرس را تھا جَانَ بن يوسف براجا نك بَيْكِي طارَى بَوْكَى اور وه ارے بَيبِين كَيْ اور وه ارے بَيبِت كِنے لگا، اسے ابُوسعيد! (حسن هرى) يہاں تشريف لايتے، بچراينے بازو بٹھاليا.

ب ایر بات ہوتا شردیکھنے اُئے تھے جیران و دُم بُودرُہ گئے۔

جگان نے نہایت ادب واحترام سے چندویٹی سوالات کئے امام سُن بھری م نے اُس کے سوالات کا جواب نہایت وقار و تحق سے دیا۔

مجّاج كياً نحمين كُمُلِكُنين، كِهَ لكا، آبِ سيّدالعدار بين يحرقيمتي تحفه تحالف ويكر رُفصت كها-

حب حن بقری است استان و جاح کے ایک درباری نے پُوچھا، اسے ابُوسعیدا (حَسَن بقری) جبّاح نے تو آپ کوتسل کے ادادے سے طلب کیا تھا بھرجباً پ حَلّادے سامنے کھڑے تھے اُس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ حرکت کر سے ہیں ۔

ا ام حَسَن بقری شنے کہا یں نے یہ وعا پڑھی ہے۔

ڮٲۘۯڸؚڐ؊ۣۼڂڡٙؿؽٷڝٙڵڎڿؽۼٮؙڹػڰۯؠؿؿٳۻۼڷۑڠؙٮۘۘؗؗٛؽڬ ۻۯڲٳۊٞڛؘڵٳڝٛٵۼڿٙڰڬڝؘٳڿۼڷٮ؊ٳٮٮۜٛٵڗؽۯڋٵۊٞڛؘڵٳڝٵ

عَلَى إِبْوَ إِهِ يُحد (عليال صَلاة والسَّلام)

الم حسن البعري

(اے نعتوں کے والی اور اے میری مصبیت کی بیناہ گاہ جّان کے اس عذاب کو محص پر رحمت وسلامتی بنادے جدیسا کہ آپ نے ابرا ہیم علیالت لام پر آگ کو رحمت وسلامتی بنا دیا تھا۔)

کہاجا آہے کہ مجاج بن یوسف کے ظلم وستم سے شاید ہی کوئی عالم محفوظ رہا ہوئیکن امام حسن بھری وہ واحد عالم ہیں جفوں نے ہربار مجاح کی نگا ہوں میں عرّت یائی ہے اور اس کے فتنے سے محفوظ رہے ہیں۔

حب خلیفه خامس ( یا پخوب خلیف) عمر بن عبد انتوریز می کا نتقال ہوا توخلافت بزید بن عبد الملک کی طرف منتقل ہوگئی۔ یوغیر محتاط امیر تھا اس نے ملک میں نئی نئی اصطلاحات جاری کیں اور مرحوم خلیفہ عمر بن عبد انتور بزرم کے مکدل و انصاف مللے شرعی

نظام کویکسربدل دیا۔ ایس کی نئی اصطلاحات میں ایک یہ بھی عمل تھا کہ وہ ملک براق پریم بن مجمیرہ فراری کو گورنر مقرر کیا، اس کے بعد ملک فارس کا اقدار بھی ان کے حوالہ کر دیا۔ یہ نیک نفس امیر تھا اس میں اطاعت شعاری اور خما ترسی تھی ان کی اس نیک فیطت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے امیر یزید بن عبد الملک من چاہی فرایین جاری کرتا اور انکو نافذ کرنے کا حکم بھی دیا کرتا۔

عُرُبن بِمَيْره فَزَاری نے ایک دفعہ امام حسن بھری آ اور صام بن شراحیل جوا مام شعبی سے معروف ہیں خدمت میں آیا اور اپنی یہ مصدیت بیان کی کہا میر مدنید بن عبد الملک بکٹرت ایسے فراین کروانہ کرتا ہے جن میں بعض فراین عِزاسیا می اور فالمانہ ہواکرتے ہیں کیا میں امیر کی اطاعت میں اُن کو بھی نافذ کر دیا کروں ؟ اور کیا

سی ا بنی المرات کی ذر دار یول سے سبکدوش ہوجاوں گا؟ الم شبئ نے یہ تفصیل مشنکر امیر بزید بن عبدالملک کے بارے میں زم پہلوافتیا کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ امیر کے احکام کی مکنہ طور پر اطاعت کرنی چاہمیتے اور

w.besturdubooks.wordpress.com

حِکمت وفراست کوبھی ملحوظ رکھنی جاہئے ، بغاوت اور اختلاف سے بہرصورت احتیاط خروری ہے وغیرہ دغیرہ ۔

امام صن بھری جم خا موش سماعت کررہے تھے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جب امیر عربن بمبر منے حسن بھری میں عرض کیا کہ جناب آپ کا کیا مشورہ ہے ؟ کی کہ جب درور وروز

اً ام حسن بھری ؒ نے بے تکتف اس طرح کہنا مٹروع کیا۔ اِسے مجبرہ سے بیٹے الٹرسے یزید سے بادے میں ڈراور پڑیدسے

اللهك بارك ين زور

اے تبریرہ کے بیٹے یہ اچھی طرح جان ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ یزید کے مٹرسے تیری حفاظت کرے گا، آور یزید تھبکو اللہ کے مذاہب سے بزیجاسکے گا۔

اے بہیرہ کے بیٹے یا درکھ کسی بھی دقت وہ شدید ومضبوط فرشتہ اُترنے والا ہے جو تبرے اقتدار کو چھین کر قبر کی تنگی میں تجھکو دفن کر دے گا بھرو ہاں نریز بدین عبدالملک (تیرا امیر) کام اُکے گااور نر کوئی اور طاقت، البتہ تیراوہ عمل سامنے اُکے گا جس میں تونے امیر یزیدبن عبدالملک کے برور دگار کی مخالفت کی تھی۔

اے مُبیرہ کے بیٹے اگر توالٹر کے ساتھ ہے اور اس کی اطاعت میں ہے تو یہ بات تجھکو یزید بن عبد الملک کے شرعے بچانے کا فی ہے اوراگر تو یزید بن عبد الملک کے ساتھ الٹیر کی نافر مانی ٹیں ہے توالٹر بچھکو یزید کے محالے کردے گا۔

اے بمبرہ سے بیٹے یہ بات اچھی طرح بچھ لے کہسی بھی محسلوق کی اطاعت میں انٹرکی نافزانی نہ ہوگی ہے

اس وقت امیر عرب بمبیره کی انکھوں سے انسوجاری تصادروہ ناروقطار

رور استھا۔ اس کے بعد اس نے امام حسن بھری ایک استحدی ہے۔ اور نہایت عرّت واحرام سے انھیں انھیت ر

مجلس کرخاست ہونے کے بعد لوگوں نے امام شبی سے بُوچھا، امیرع بن

ہبیره کے ساتھ آپ دونوں صفرات کی کیا بات جیت رہی ؟

ا المام شعبی سفے کہا اللہ کی قسم میں نے ابن مجیرہ کو امیر المومنین کے بارے میں مزم گوشہ مشورہ دیا جس میں امیر بزید بن عبد الملک کی مصلحت اور رضامندی المحوظ تھی لیکن امام حسن بھری شنے اپنی نصیحت میں راوجہ اللہ ملحوظ رکھا اور ابلِ علم کاحت اوا کردیا۔

الٹرنے مجھکوا میرون بہیرہ سے دورکر دیا اور امام صن بھری اس مک قریب اور مجوب ہوگئے۔

# علمی وعملی ممالات : به

ا ہام حسن بھری جمایت زمانے میں بریدا ہوئے تھے جبکہ صحابۂ کرام م نمی بڑی تعداد موجودتھی اور بھر ایسے گھریں اُک کی نشو و ٹما ہوئی جوعلوم نبوّت کا کہوا رہ تھا یعنی اُم اُلومنین سیّدہ اُم سلمین کے مکان اور اُن کی گودیں ، اُسس سے اُن کا وامن علم قبل فضل و کمال ، زُہروتھوی جملہ اِخلاقی ورُوحانی فضائل سے مالا مال تھا۔

علامدابن سعد المنصقة بي كرام صن بهرى جامع كمالات تصرع الم تص بلند مرتبت، دفيع الذكر فقيه شق عابدوزابد، وسيع العلم كے علاوہ فصيح و بليغ اور سَبين وجيل بھي تھے۔

حافظ ذبيتى كي يكي إلى الم حن بقري عافظ ، علّامه ، فقيه لتّفس ، كبيم السّان ، عديم النظير ، بليغ التذكير تقير -

علاً مر نوري منطق بي كروه مشهورها لم تهي ، أن كي جلالت على برسب علمار

اا نفنـاق ہے۔ اہام شبی محملیۃ ہیں کہ ملک عراق میں کسی عالم کو اِن سےافضل نہایا۔

اہم بی ہے ہے۔ یں مسکراں یک یک طرف کے مسلم بیا اہم قتا دہ ممام لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ صن بھری گا وامن پکڑے رہنا میں نے رائے اور فیصلہ میں اِن سے بڑا کسی شخص کوسیّدنا عمرا لفاروق میکے مشاہر نہ دیجہ ہا

الآم اعش وكيت تصرك صن بصرى علم وحكمت كرمحا فظ تهير

اِلَّهُ بِاقْرِیمْ فُرِائِے تھے کہ حسن بھری ہی باتیں انبیار کرام کی باتوں کے مثابہ ہیں۔ اِلَّهُ عطار بن اِبی رباح مفرایا کرتے تھے کہ تم ٹوگ حسن بھری می کافرف مسائل میں رجوع کیا کردوہ بہت بڑے عالم و مقتدا ہیں۔

آم الك وراياكرت تقى صن بصرى ساس بوكيماكروكيونكالهوس

علم محفوظ ركھا اور ہم نے تھلا دیا ہے.

اگرچدام مسن اصری مجامع العلوم تھے بیکن اُن کی زندگی زیادہ ترزُہدوقناعت عبادت وریامنت میں گزری ہے اسس کئے ان کے رُوحا فی مرتبہ کے مقابلہ یں علی تفصیلات کم بنتی ہیں۔

امام حسن بھری معلم صدیث میں بھی غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے صحابہ کرام نمیں محتی ایک حضرات سے انھوں نے احادیث نقل کیں ہیں۔

جب وه کمتهٔ المکر مرجاتے و بال اول علم کا ہجوم ہوجانا، اول کمتراضیں تخت پر بھاکرا حاویث رسول مناکرتے تھے ان میں امام مجابری، امام عطار بن ابی رباح <sup>رہم</sup>، امام طاوّس بن کیسان جیسے اکا بر اول علم مشریک ہوتے تھے ان سب کی زبان پریہی کلمہ ہوتا تھاکہ ہم نے اس شخص (حسن بھری م) کا مِشِن نہیں دیکھا۔

ہ اور ملا ہو المحالی میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوائی ہو اپنے الم م حسن بھری خوایا کرتے تھے عالم وفقید و شخص ہے جو زاہداور تقی ہو اپنے سے بلند مرتبہ والے سے بے نیاز نہ ہو اور اپنے سے کم مرتبہ دالے کو تقیر نہ جانت امو اور السّرف جواسكوعلم دياسي اس كود نياوى مفتت كاذربير زبناتي

علم باطِن جه

الم صن بصری اگرچ علوم اسلامی میں شیخ الاسلام کا درجدر کھتے تھے لیکن یہ علوم ان کے لئے سرمایہ فروا متیاز نہتے ان کا تقیقی مزاح و ذوق وہ علوم تھے جو قلب ورُوج سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو بعد میں علم کے ارب میں ہماری کتاب مقرآنی تعلیمات سرچ شمہ و فوز ن شمار کئے جائے ہیں (اکس علم کے بارے میں ہماری کتاب مقرآنی تعلیمات مطالعہ کیجئے ) تعلق ف کے تمام سلسلے انہی پر جائوج ہوجاتے ہیں۔

اگریج محدیث کے بہاں صفرت علی شب آب کا استفادہ آدومانی ٹابت نہیں ہے لیکن علمار تصوف کا اس ام براتفاق ہے کہ ام حن بھری سیدناعلی رضی النزعنہ

کے فیض یا فیتہ ہیں ۔

حضرت شاه ولى النرد بلوئ مخصة بي كم ارباپ طريقت كم نزديك الم حسن بهرئ ميّدناعلى فكم كانب يقينى نسوب بين سلف تاخلف تمام إكا برصوفي حفرت عن بهرئ كوسلسلة تعوّف سرچشم اورشيخ التنيون تسيم كرت بين.

اَخلاقی فضائِلُ جہ

رُوحانی واخلاقی کمالات کے اعتبارے ام حن بھری فضائل اخلاق کی مجتم تصویر تھے، اگرچانھوں نے رسالت کامقدّس دور نہیں پایا اور صحبت رسول اکرم م سے مشرف نہ ہوسکے لیکن اخلاق نبوّت سے بھر پورحقہ پایا تھا، بی عطالے خدا وزری تھی ہوا تھیں میتم آئی۔

 (194

تابعی کویس نے افعابِ ربول سے زیادہ مشابر پر دیکھا۔ گا اللہ الله اللہ ت

الم منعبی مخصوً سفر منظر صحابهٔ کرام من کودیکها اور شناہے اس شرف میں وہ المام صن بھری کی برطی عظمت کرتے ہے۔ الم الم مصن بھری سے بھی ممتاز ہیں لیکن اسس سے باوجودا مام صن بھری کی برطی عظمت کرتے تھے۔ کرتے تھے۔

ایک مرتبران کے ایک ما جزادے نے بُوچھا آباجان آپ جیسا سلوک و اواب شن بھری کے ماتھ کرتے ہیں کسی اور کے ماتھ ایسا نہیں کرتے ؟

ام شعبی سے فرمایا، بیٹا یس نے شتر اصحاب رسول کو دیکھا ہے حسن بھری میں کو ان سب میں رسول الشر صلے الشر علیہ وسلم سے میکورت و رسیرت میں بہت میں اسلام السر علیہ وسلم سے میکورت و رسیرت میں بہت میں اسلام اللہ علیہ وسلم سے میکورت و رسیرت میں بہت میں اللہ میں الل

پایاہیے۔

کهاجاتا ہے که رُوحانیت کاسرچتر قلب کاسُوزوگدُازے اسی سے عبادت، ریاصنت، زُمروتقوی بیدا ہوستے ہیں،اام صن بھری کا قلب اسقدر بُرِسُوزوگداز تھاکہ اِن پر مردقت مُرن وغمگین سی چھائی رہتی تھی۔

فرائے تھے کہ مومن کی ہنسی قالب کی نفلات کا نتیجہ ہے۔ زیادہ ہنسنے سےدل مُردہ ہوجا تاہیں۔ کلام پاک کی آیات پر طکر شدّت تا ترسے زار زار رُویا کرتے تھے۔

خيشتيت البي به

یونس بن عبید کا بیان ہے کہ جب کوئی اجبنی اُ دمی صن بھری م کو دیکھا توخیال کرتا کہ وہ اپنے کسی عزیز کو دفن سکتے ہوئے اُرہے ہیں ( پینی متفکر ) جب بیٹے تو معلوم ہوتا کہ وہ ایسے قیدی ہیں جس کی گردن ارے جانے کا حکم دیا جا چیکا ہے اور حب وہ جہتم ونارجہتم کا ذکر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دوزرخ صرف ان کے سلئے بنائی گئی ہے۔ یہ سبخ شیت اللی سے آنار تھے جو ران پر ظا ہم ہواکرتے تھے امام حسن بھری کی مجلس میں عالم آخرت کے علاوہ اورکسی شنئے کا ذکر نہ ہوتا تھا .

امام حسن البعري

الم اشغث کا بیان کے کوئی بات بروچی اور نرسی بات کی خدمت میں حا خربوئے توانحوں نے ہم سے نرونیا کی کوئی بات بروچی اور نرسی بات کی خبر دی حالانکہ یہ زمانہ بڑا بُراَتُوب تھا ملک میں ظلم وستم وافرا تفری تھی ، بس آخرت کا ذکر کرتے رہے۔

کے بیں تھم وسیم وافرانفری تھی ، بس احرت کا ذکر رہے۔ اہم محید کا بیان ہے ایک مرتبہ ہم گئم المکرم میں تنے ، امام تنعی سے امام

ھری سے منہائی میں ملاقات کرنے کی خواہشن طاہر کی میں نے یہ بیمام الم صن بھری ا کک پہنچادیا۔ انموں نے فرمایا، جب دل چاہے آ جائیں ملاقات ہوجائیگی، جنائیحہ ایک دن الم شبی آ گئے میں دروازہ پر موجود تھا میں نے کہا اس وقت بن بھری ً

ایک وں اہم مبی اسے یک وروار ہیں اور ورواتھا یک سے ہوا کا رہے گا۔ گھر میں تنہا موجود ہیں اندر آ جائیئے لیکن ان کی ہمٹت نہ پڑی اس لئے انھوں سنے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں۔

جس وقت ہم اندر پہوئے اکس وقت حسن بھری مقبلدرُرخ ایک عجیب عالم میں کہہ رہے ہیں۔

اُبن آ دم تونیست تھا ہست کیا گیا، تو نے انگا تھ کو دے ویا گیا، نیکن حبب تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو، توسنے انکا کردیا، انس

تونے کتن افراکام کیا۔ " یک کیکروہ بے جر ہو گئے، یہ حالت دیکھکراام شعبی سنے کہا، لوٹ جلو بسشیخ

اس وقت تسی اور عالم میں ہیں۔

## ارشادات وبرکایات ج

(۱) فرمایا کرتے تھے کہ ہارے حلقہ درس میں بہت سے لاگ بیٹھتے ہیں لیکن ان کی عرض و نیا ہوا کرتی ہے - ایک مرتبہ آپ کی عباس میں گلیم پُونٹوں کا تذکرہ آیا فرایا ، یہ لوگ دل کی گہرائیوں میں عبُب وعرور کے بُت چُھپائے رہتے ہیں اور ظاہری لباس میں تواضع وانکساری ظاہر کرتے ہیں۔

(۲) الشرجس بندے کے ساتھ تھکائی جا ہماہیے اُس کواہل وعیال کی پریشانی<sup>ں</sup> میں میں کرمیں

م*ې مېت*لانهي*ي کر*تا ـ

رم) تواضع کی معلامت سے کہ جس کسی سے بھی ملے اکس کواپنے سے افضل (۳)

وبَرترسجھ۔

(۴) حبب بندہ تو بر کر تاہیے تواکس سے خدا کے ساتھ اکس کی قرمت یں

(۵) ایک شخص نے آپ سے اپنے قلب کی قساوت کی شکایت کی، فرایا اس کو ذکر وفکر کے مقامات میں بے حاق

رورور کے سے سب سے بُرے خود اس کے گھروالے ہواکرتے ہیں کراکس پرروستے چلاتے ہیں حالانکراکس کے بدلے مثیت کا قرض اُداکرنا اُن پر آسان نہیں۔

(4) فرمایا ، ایک شخص کی عَداوت کے لئے ہزار آ دمیوں کی دوستی حاصب ناکرو بہ

(٨) برص وطع عالم دين كورسوا كرويتي ہے۔

(٩) انسان كاعلى الأعسلان البيغ نفس كو بُرًا كهينا درحقيقيت إبنى تعريف

رنا ہے

(۱۰) اپنے بھا کیوں کی عزت کرو تو ہمیٹ اُن کے ساتھ تمہاری دوستی

ت الم رہے گی۔

(۱۱) اگرابی موت کی دفتار برنظر ہوتی تووہ اپنی امیدوں وارز دوں

كادشمن ہوجا تا۔

(۱۲) فزمایا، فیبهدوه مالم ب جو دنیاس کناره کشس بورون بر بهیرت

ر كهما بود الشيرع وجل كى عبادت برمماومت ركها بو-

(۱۲) قشم کھا کر فرمایا کرتے ہتھے جس شخص نے مال وزر کوع ّت دی السّرنے اب رکی ذیبل کھا یہ

(۱۴) عقلندگی زبان قلب کے بیٹھے ہواکرتی ہے جب وہ کھے کہنا چاہماہے تو پہلے قلب کی طرف رُجرع کر تاہے اور اگروہ بات اس سے فائدے کی ہوتی ہے تو بات کرتاہے وریز رُک جاتاہے۔

ادرجاہل کا قلب اس کی نوک زبان پررہتاہے وہ بات کرتے وقت قلب کی طوف وجوع نہیں کرتا جوزبان پرا تاہے بکب دیتاہیے۔

(۱۵) و نیا در صفیقت تمهاری سواری سے اگرتم اس پر سوار ہوگئے تو وہ تم اور این بیٹھ برا کھیا ہے گی اور اگروہ تم بر سوار ہوگئی تو تمسکو ہلاک کرڈالیگی۔

(١٦) حبب تم كسي تخص سے دشمني كرنا جا ہوتو بہلے إكس پرنظركروكم

اگر وہ اللّٰہ کا مطبع وصنے ما نبر دارہے تواکس سے بچو کیونکہ اللّٰہ اکس کو مجھی تمہارے قبصہ میں نہ دے گا۔ اور اگر دہ نا فر مان ہے تواکسس سے عَداوست کی صرورت نہیں، کیونکہ اللّٰہ کی عَداوت اکس کوکا فی ہے، وہ خود ہُلاک ہوجائے گا۔

(۱۷) فٹ کرمایا، یں نے کسی ایسے شخص کونہدیں دیکھاہے جس نے دُنیا چاہی ہواوراکس کو اُخرت مل ہو،اکس کے برخلاف جو آخرت چاہتا ہے اُکسے دُنیا بھی بلجاتی ہے۔

(١٨) اسلام يسب تم ابنے قلب كوالسرك حوالم كردور

(۱۹) ایک شخص کے سوال بروسٹ مایا، تم مجھ سے دُنیاو اُخرت کے ا ارب میں سوال کرتے ہوئٹ لو!

ونااور اخرت کی مثال مثرق ومخرب کی طرح سع تم جس مت کے

قریب ہوگے دوسری سمت اسی قدر دور ہوجائے گا، اب تم خود فیصلہ کر لوکر کس سمت کے قریب ہونا چاہئے ؟

(۲۰) تَم أس دُنيا كا تعارُف چاست بو؟

یں ایسے مقام کا کیا حال بریان کروں جس کااوّل حقر تعب ومثقت ہے خری جوتر میں ترید و ذاہ

اور آخری جصر موت و فنا به درور دن بایت کاک این چیز براید با

(۲۱) فرمایا، دنیای جائز چیزون کاحساب وینا پرسے گا اور حرام اشیار پرعقاب ہوگا، جو کوئی آن جائز چیٹ زون میں مبتلا ہوا آزمایا گیا، اور جوان استیار سے موم ہوا عمر دہ ہوا، ونیا ہم وغم ہی کانام ہے۔

وَفَاتِ حَكَرِتُ آياتٌ بِهِ

بعض خاصات خداکو گرنیا چھوڑنے سے پہلے بھھا شارات بل جاتے ہیں اور وہ بقین کر لیتے ہیں کروقت آ چکاہے۔ ایسے ہی بعض دوسروں کوجی معلوم ہوجا کا سے کہ یہ مسافر کوج کرنے والاسے۔

ایک شخص کوعا کم رئویا میں امام صن بھری کی وفات کا اِستادہ مِل کیا تھا اُ وفات سے ایک یوم قبئل محس نے خواب دیکھا کہ ایک پرندہ سجد کی سب سے خوبصورت اینٹ اٹھا کرلے کھاہیے ۔

تبیرخاب کے سب سے بڑے عالم اہم ابن سیرین سے اس کی یہ تبیر دی کہ صن بھری کا انتقال ہوگیا، چند کھنٹے نہ گزرے سے کہ انتقال کی خرعام ہوگئی۔ خرعام ہوگئی۔

تَخَمَّىٰ گَانِّهُ مِخْفُوانِهِ زندگی کے آخری لحات میں کاتِب کو کھاک کی کھوایا۔ حُسُن اکس بات کی شہادت دیتا ہے کہ لاکالٹ والاً امتِّلْے کَاسُمُ کَا

أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله

جس نے موت کے وقت صررق دل سے اس کی شہادت دی وہ جنّت ،

میں داخِل ہوگا۔ مسنِ وفات مزلاء شب جُمّر تھا، یہ آ فیاب عِلم وعمل رُو پوٹش ہوگیا۔

حسن وفات مثلاه شپ جمعر تھا، یہ افعاب جم دعمل رو پوت ہولیا. وقت کے تو بڑے محدث امام ایوب اور امام ممیدا تطویل نے عنسل دیا اور اوّلُ الذّ کرنے نماز جنازہ پڑھا تی۔

でにはでんかっ

# مُرَاجع وْمَآفِدْ

(۱) انطبقات الكبرى ج يخ

(٢) مِنفةُ الصّفوه في تا ابن الجوزي م

(٣) رحلتية الاولىيارج علا

(م) وفيات الاعبان ع مل مورف ان خلكان ع

(۵) تاريخ خليف بن خياط مؤرخ خليف بن خياط<sup>ع</sup>

وزارة المعاديف المهلكة العربية الشعودير (مطبو*د مطاك*ايع مطابق <u>مثا191</u>2)



مُمَا أَحُسَنَ الْإِسُلَام يَوْنِنُهُ الْإِنْمَانُ وه استلام كنذا اجْمَا بِعِصْ كوايان فيريندوى

وَمَا آخُسَنَ الْإِيْمَانَ يَهِزِيْنُ لَمُ السَّقِيْ السَّعَيْ الدَّيْنِ وَمَا السَّعَيْ الدَّيْنِ وَمَا السَّعَالِ المُعَالِمِي المُعَالِمِينَ الْمِعْلِمِ مِن وَتَوَىٰ فَيَا لَا يَعْلَمُ وَمَا السَّعَالِ وَمَا المُعْلَمُ وَلَمُ المُعْلَمُ وَمَا المُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ المُعْلَمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ المُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ المُعْلِمُ وَمِنْ مُنْ المُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ المُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ المُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ مُنْ الْمُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ المُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ المُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ مُنْ المُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ المُعْلَمُ وَمِنْ مُنْ مُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَا مُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعِلَمُ والمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلَمُ والمُعْلِمُ وَالمُعِلَمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ المُعْلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعِلِمُ والمُعْلِمُ وَالمُعِلَمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلَمُ وَالمُعِلِمُ والمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ والمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعِلِمُ والمُعِلِمُ وَالمُعِلَمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ والمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلَمُ وَالمُعِلَمُ وَالمُعِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وا

وَمَا اَكُسَنَ التَّعَلِي يَدِينُهُ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَسِزِيْنُ الْعَصَسَلُ اوروه عِلم كَثنا ابْقَابِ جِسَرُوعَل فِذْينت دى بو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَوِيُنُهُ السِرِّفُونُ اوروه عمل كمتنا بِقابِ مِمكوتُوا فَعْ نِهْ زِيْت دى

( محدّث رُجاً مر بن حُيْل رح، مسلك ره )



ة بَا فِي عَصْكِينَى



امام معن رون امام محمد ون سيترون المتوفي سنلية

مَارَأَيْتُ رَجُلًا أَفُقَكَ فِي وَرُعِهِ كَلَا أَوْسَعَ فِي فِيقَ لِهِ مِن فَعَيْنِ بْنِ سِيْرِيْنَ يسنفيسى انسان كواسيف تقوى وطهادست أود علموقهم مين محدين ميرين يعسع براره يايا -( ُ وَرَق الْجِلِح )



# امًا مُحَدِّد فن مسير من

غَانْداني تعارُفُ :-

امام محدیث سیرین بیسکے والد صفرت بسیرین مسیّدنا انس بن مالک نے (خادم دیول اللہ در ایس ایس میں میں ایک میں ایس میں

صلے الدعليه وسلم) كا زاد كرده علام تھے

حفرت سیرین اوب اور بیت کی برتن بنانے میں مہارت رکھتے تھے۔ اکس فن کے ذریعہ انھوں نے بہت مجھ کمایا، اور خوشخال تا ہروں میں اِن کاشمار

جب اضیں دُنیا ک اُسودہ حالی نصیب ہوگئ تونیاح کرنے کی فِکر ہوئی۔ اُن دنوں سیّدنا ابوُ بجرصدِّیق نکی ایک با ندی سیّرہ صفیہ اُنیٹے بھل واضلاق، عاوات واطواریں متازعجی جاتی تھیں اس خاتون کو بہاں اخلاق وعادات کا برط ارحصہ

رملاتها الله تعالى نے صن *صورت بھی بخشی تھی* .

اکس خوبصورتی اورنیک سیرتی کی وجرسے میہ منورہ کی عام نحاتین انھیں عزّت کی نگا ہوں سے دیکھاکرتی تھیں، علاوہ ازیں ازواج مطہرات کو بھی إن سے غیر معمولی محبّت تھی، خاصکر اُکم المومنین سیّرہ عاکشہ صدّیقہ م سیّرہ صغیر م کو بہت چاہتی تھیں۔

خضرت سيرين سف اينا بيام ستيزنا ابولجر صريق من ي خدمت بي بيش كياك

و الميده صفيه سي مكار كرنا جاست بي ر

مستدناصدی اکرم جوستده صفیراکواین عزید بینی می طرح سمجاکرتے تھے حضرت سیرین شکے دین واخلاق کی تحقیق کرنی مناسب سمجی، مختلف ذرا تع سے معلومات حاصل کیں بھر حفرت انس بن مالک شہے جواُن کے آ قاشھے معلومات طلب کیں، حفرت انس شنے کہا امیراکمومنین، سیرین کے رشتے میں کسی بات کا اندیشہ مذکیجئے کرشتہ قبول فرمائیں۔ میں جہاں تکب علم رکھتا ہوں سیرین گویندار، نیک سیرت اور نوکسش اخلاق لوم کا سیع۔ میں اسس کو اُس وقت سے جانتا ہوں جبکہ حضرت خالد بن الولد پرمنے نے معرکہ سعین التم<sup>ل</sup>، میں جن جا کیسٹ نوجوا نوں کو گرفت ارک

عالا کہا اور پیدا سے سرامہ عین اسلم شاہ کہ میں بھا یہ کا حرار وں کو بروگ رہیا ہے۔ تھا اُن میں ایک یہ بھی تھے جو مال غنیمت کی تقسیم میں مجھے ملے ، میں نے اِن سے خوب منافع حاصل کئے ہیں۔

اس تصدیق برصدیق اکر خے سیرین کار شتہ قبول کرایا اور نہا بیست اہتمام سے نکاح کا انتظام کیا جو مدینہ منوّرہ کی کسی بھی نوجوان لڑکی کے زیجاج

میں کیاجاتا ہو۔

محفل نکار میں اکا برصحابیہ کی کٹرت شریک تھی اِن میں اُٹھار اُٹھ بدری صحابہ بھی شائل تھے ، اُمت کے سب سے بڑے قاری سیدنا اُبیّ بن کصب شنے خطبہ نکار پڑھااور دُعاکی جس پر اہلِ مجلس نے اُمین کہی ،

انواح مطرات میں تین آنمہات المومنین نے سیدہ صفیہ کولیائس عُروس سے آراستہ کیا اور خوشنبووں میں بسائر فونٹہ کے گھر خصت کیا۔

### رولادئ<u>ت:</u> به

ستیناعثمان بن عفان فکی خلافت میں دُوُسال باقی تھے کہ مبادک نکارے کا مبادک بھیل ظاہر ہوا،حضرت سیرین سے یہاں لاکا بسیدا ہواجس کانام "تحد"ر کھا گیاجہ

سه "عین التر" تیرکوند (عراق) کے ایک شہرگانام تھا جسکونے کرنے کیلئے صدّین کرفنے خالدین ولیدہ کودانگانیا کله کبدی صحابے وہ معزات کہا ہے ہیں جنوں نے مرتب جنگ پور میں محصدٌ لیا ہے۔ ان کی کل تعزاد "بن موتر مراقا ہے۔ روعوات طبع صحابیع ہیں اگر نیچ درج کے تماد کئے جائے ہیں۔ إن سب کی مغفرت کا النشر نے وعدہ کیا ہے۔ (. خادی ج مے مصف (Fig

مستقبل قريب يس كبارتا بعين بس شمار كا كيا-

محمد بن سیرین مهمی بروزش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں تقویٰ وطہارت، دین ودیانت مدیا کی معب متر اپنے دیاں کے گئروک مردان وثین میں بدایا کا کو کتاب بھرار

سے پوراگفرمعورتھا خود ماں کی گود کتاب الٹادوشنت رپول الٹار کا کمت تھا۔

سیّدہ صفیرے نے جو ازواج مطہرات اور عظیم عابیات سے استفادہ کیا تھا۔ صاحرادے محد کی تربیت اسی نہے پر کی جس کا یا ترظام ہواکہ مستقبل میں محربن میر میں محدودہ خاص

عِلْمِی نصیب ہوا جوطبقا انبیار میں سیّدنا یوسفُ علالسّلام کو بلاہے۔ خوابوں کی تعبیریں وہ "یوسف ٹانی "کے بقت سے یاو کئے گئے

ت بان کے منب سے درسے ہے۔ (تعبیر خواب مباض خاص موالہ جولائی ش<u>عال</u>ہء)

ر ئ و تدريين جه

صفرت محدبن سیرین او خب بروش منهمالا اکس وقت مسجد نبوی شرایف میں بعض اکا برصحابہ سیدنا زید بن ثابت ہے، انس بن مالک فی عمران بن الحصین فی عبداللر بن غرب بر فی کے دروس و وعظ کے مردوس و وعظ کے کسلسط جاری تھے، حضرت محد بن سیرین شینے ان بزرگوں کے حلقوں سے خوب استفادہ کیا بھراپنے مانباپ کے ساتھ شہر بھرہ (عراق) منتقل ہوگئے اور اس کو اپنا وطن قرار دے لیا۔

کس وقت شہر بھرہ علم و دین کا مرکز ہونے کے علاوہ عظیم اسلامی تبعاؤ فی بھی تھا

جهان سے مجابدین معرکہ جہا دیے گئے اقطاع عالم روانہ کئے جاتے تھے۔

حفرت محدمیر من رہنے اپنے مشاغل ڈو حصوں میں تفسیم کردیا۔ ایک جصار علی درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کے لئے۔ دوّم ارحقہ محنت و تجارت کے لئے۔

حفرت محد بن ميرين اكل هلال كاخصوص الهتمام ركفة تي محرام توحرام اي

ہے مُت تبہ چزوں سے بھی بر میم ركسة ، اك كى سارى زند كى زمد وتقوى سے

معمور ربی سیے۔

کلوع فجرسے پہلے سجدیں آجاتے وہاں نمازِ فجر کے بود کورن بلند ہونے تک درس و تدرسیس وعفاونھیحت کا سلسہ جادی رکھتے ، پھر گھراکر تجارت کرنے بازار زیمل جاتے ، یہ تو اُن کے دن کی شنولیت تھی دات کا یہ حال تھا کہ اُدھی دات اُرام کرتے

بھرعباوت کے لئے کھڑے ہوجاتے۔

نوافل میں قرآن اسقدر کثرت سے پڑھتے کہ دات خم ہونے آتی، تلاوت قرآن کے وقت خشیت اللی سے زار وقطار روتے یہاں تک کم آواز بلند ہوجاتی، ابلِ خانہ حتی کم پڑوسیوں سے قلوب إن کی سؤر و بکارسے چھٹے سکتے، ہر داست یہی معمول تھا۔

حفرت محد بن سیرین کی تجارت برائے تجارت ندتھی وہ توایک پزق حلال کا عنوان تھا، بازاریں جب بھی داخل ہوتے تعادت دارڈ برات کا سلسلہ جاری ہوجا تا تجارت ومعالمت کے مسائل اورشری طور وطریقے ارشاد فرمایا کرتے ،صورتِ حال ایسی قائم ہوگئی تھی کہ بازار کے تاہر جب بھی اِضیں دیکھتے ان کی زبانوں پر ذکر الشاور سیج جاری ہوجاتی۔ جاری ہوجاتی۔

اللّٰرِّفَ اِنْ بِی صُورت و بسرت کے ساتھ عزّت و شہرت بھی عطائی تھی دُاہ کے چلنے والے اِنْ مِیں دِ بچھکر اُدب واحرّام میں کھڑھے ہوجا تے، ان کی ٹلی زندگی ایک متقل

رمنما ومرشد کی سی تھی۔

رِزُقَ حلال کا اسقدر ابتمام تھاکہ تجارت بیں معولی سی نغر بش کو بھی برواشت ند کرتے تھے، مالِ تجارت کا ہر ہرعیب ظاہر کردیا کرتے ۔

ایک دفعہ کیا ایس ہزار در ہم کا تیل خریداً، حبباسکالیک برتن کھولا تواس میں مُرا بَعِشا مواج و اِنکلا، اپنے ول میں خیال کیا کہ جہاں یہ تیل سینچا گیا وہ توالی جگہ ہوتی ہے جو ہے کی بھاست توسالے تیل میں ارت کرگئ ہے تیل کے بقیہ برتن بھی اکس سے متا تر ہیں اگر یں تیل سے یہ مادے برتن فروخت کرنے والے کو واپس کردوں تو مکن ہے وہ دوسروں کو فروخت کر دے اور ناواقف تا جرائس ناپاک تیل کوعوام میں فروخت کر دیں، عام لوگ ناپاک تیل استعمال کریں گے بہترہے ائسس کو ضائع کر دیا جائے، چناپنجہ شرعی طور پر صائع کر دیا گیا۔

# ايك أزماليش:

حفزت محدبن سیرین وی تجارت کا یدوه وقت تھاکہ تجارت خرارے میں چل دہی تھی اور تیل کے مالک کوچائیس ہزاد ورہم اُواکونے تھے ان کے بہال ترایہ نہ تھا، تیسل والے کاتفا عذشدید ہوگیا اُخراکس نے معالت میں مُرافعہ پیشش کرویا،

عدالت نے حضرت محد بن سرین مورقم اواکر نے تک جیل میں بند کر دیا، جیل کا قیام طویل ہو گیا تب بھی رقم کا انتظام نہ ہوسکا، جیل کے فتر دار ہرروز محمد بن سیرین کی عادات واطوار کامثا ہدہ کرتے، جیل میں دیکڑسا تھیوں کے ساتھ اُن کا حسن سُلوک، اضلاق وکر دار، اور رات کے آخری جصنے میں اِن کی تلاوت مسسراً ن اور کٹرت نمازدی کا حال اور مناجا ب اہلی میں سُوز وگداز کی کیفیت ان لوگوں کو ہر شب متا ترکر تی تھی۔

کی کی کا کا کہ کا کہ کا کہ دن شدّت سے یہ اصالس ہوا کہ صفرت محد بن سیرین اُ ایک ناگہانی مصیبت کے تحت جیل میں مجوس ہیں عرصہ ہوچکا ہوی بیکوں سے دُور ہیں کیوں ندائضیں رات میں اسینے گھرجانے کی اجازت دے دی جائے اور دن میں وہ جیل اُجایا کریں ۔

چناپخه صفرت محد بن سررین سے کہا گیا، حصرت محد بن سرین شرنے کہا، والله ش ماکم وقت کی خیانت میں آپ کا تعاون نہیں کرسک اِلّا یہ کر حاکم وقت آپ کو اکس کی اجازت دیدے ؟ آخر کاردقم ادا ہونے تک جیل ہی میں رہنا بسند کیا، الام محد بن سيرين اُنہی ونوں کی بات ہے کرخاوم دمول الشرم حفرت انس بن مالکنے موت کی سكرات ميں تھے انھوں نے اپنی زندگی میں پروستیت کی تھی کرمیرا عنُسل ادمِ لؤہ جنازہ محدبن سِرین اواکریں گے. لوگوں نے حاکم شہرے گزارس کی کر حفرت محدب سیرن کو چندگفنٹوں کے نگنے کھیل سے رہائی دی جُائے تاکہ صفرت انس بن الکسیے وہ کگ وصنیت پوری کی جاسکے۔ حاکم مضیرنے اجازت دے دی، حفرت محدبن میرین شنے حفرت انس من کی وصلیت پوری کی ، غسل وکفن دیم نماز جنازه أداكي بيمرجل خانداً كُنَّه آينے گھروالوں كودىكھنے تك زكتے . ائس کے بعد ایک وصر تک جیل ہی میں رہے جب رقم اُوا ہوگئی تورائی یا گی حفرت محدین سیرین م اُن عظیم سلمانوں میں شامل ہیں جھوں نے اپنی زندگی میں مذ الثرادرائس كے دمول كا حق ضارتع كيا اور نه عام مسلمانوں كے عقوق ميں خيانت كى ہے ابنی و رندگی کوتقوی وطهارت مین صرف کی اور آخرت کی فوزو فلاح کوسیط لیا-أللهم تقتتل حُسُنَاته وَارْفَعُ وَرُجَاتهُ

عظام مرائد المستمام المستوام

حفرت محدبن سیرین <sup>در</sup> کی اس پاکیزه زندگی میں ایک چھوٹا ساواقعر نسب کن مصرت میشورین میشورین و میسورین شرکاری میشورین ایک چھوٹا ساواقعر نسب کو ساز

عیقت میں مہایت عظیم وَلاثانی قصتہ ہے جو پیش آیا۔ ایکٹ خص نے اِن پردوِّور ہم (مَساوی آٹھ آنے) کا جھوِٹا دعویٰ کردیا کہ اسکے

ایت میں سے دن پر دودور در ہم رسامی الداری ا

ا المستعق في الماتم قدم كها سكة بو؟ (أس كويقين تصاكر محدب بسيرين وقط والمرابع وقط والمرابع و

ذمّے تیراایک درہم مجی نہیں ہے۔

لوگوں کو تحب ہوا کر صرف دوِّ درہم کے لئے السُّری قیم کھالی حالانکہ ابھی چیڈ ون پہلے چاہیں ہزار درہم کا ناباک تیل محض اس سنے ضائع کردیا تھا کہ فروخت

وی پہنے ہا ہیں ہرارورہم کا باپات یں سن اسے طاح کرویا تھا میں اسکے کرنے والا دوسسروں کو فروخت کروے گا (جس کی تفصیل گزستہ تصفحات میں آپھی ہوں کروہ جھوٹا ہے اور میرے ا دا کروسینے بروہ مال ترام کھانے کا مرتکب ہوگا میں نہیں چا ہتا کرکوئی مسلمان حرام مال کھائے اس سئے میں نے تسم کھا کراس کو

آکل حرام سے بچالیا۔ آگل حرام سے بچالیا۔

مجلس صحيرٌ : ـ

له مجّان بن يوسد المتغی خاندان بوامير كے حكم اوّن ميں ايک حكم ان تھا جس كی سختی وظلم زيادتی سے مطل پرنيشان تھی خاصكر طار وصلح ان كے ظلم وختم سے تنگ آئے تھے۔ رصح ہو بن فرت ہوا۔ حفرت محدین سیرین چونکه ایک بڑے تا جرتھے تجارت کا بخر بہ بھی خوسب پایا تھا، تا جروں کو اکثر کہا کرتے،

تمہارے نصیب میں مقدر بھی لکھا ہے ہوس کو حلال طریقہ سے حاصل کرداور یہ بھی یا در کھوکہ جس مال کو حرام طریقہ سے حاصل کرناچا ہو گے تمکو صرف وہی ملیسگا جو تمہارا مقدّر ہے، بخرح آم طلب کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہوئ

جرأت وحق گوئی : ـ

خاندانِ بنوائمیں کے خلفار وائم ارکو بھی وعظ ونصیحت کرنا نہیں بھُولتے کلئرحق کی اشاعت میں بخل کرنا بہت بڑا جُرم سجھا کرتے ادرید فرایا کرتے کہ علمار کو آخرت ہیں جواب دہی کے لئے تیار رہنا چاہئے

برطب میں میں سے پر رہا ہا ہوں ہوں ہے۔ براوک نے ایک دفعہ امام محرب سیر من ہم افزادی نے ایک دفعہ امام محرب سیر من شیسے گر ارس کی کردہ ملاقات کرناچاہتے ہیں براو کرم زمت بفرنائیں، ابنے ایک بھتیج کے ساتھ عزاق گئے، گور نرنے نہایت عزت واکرام سے استقبال کیا اور دربار میں ابنے بازو بھالیا، ادب واحرام سے عزت واکرام سے استقبال کیا اور دربار میں ابنے بازو بھالیا، ادب واحرام سے جند وینی درساس سوالات کئے ، حضرت ابن سیرین انے نہایت تنفی بخش جواب دیئے انحریس امیرنے بوجھا جناب عالی اپنے سف ہمر بھرہ کے عام انسانوں کا کیا۔

الم محدین سیرین افز نرتبت که اجس وقت میں اپنے سٹرسے چا ہوں آپکی رمایا ظلم وستم کی چکی میں بس رہی تھی اور آپ حاکم اعلیٰ ان کے حال سے بے خبر ہیں۔ اسس موقعہ پرحفرت محدین سیر بن تنکے بھینجے نے امتارہ کیا کہ یہ آپ کی کہد رسبے ہیں فزرکریں ؟

بھیتے کو اُسی وقت او کا، فر ایا صاحزادے تم سے دریافت نہیں کیا گیا، سوال

FIF

تو مجھے سے کیے اگیا ہے، مجھکوئی بات کی بہرحال نہادت دینی ہے۔ پر پر پر در سرد وریزی کا بڑنے دہ

وَمَنْ يَكُنَّهُ كُوانَّةَ أَنِسْةً فَلَبُكُ . (مِررَهُ مِرْواتِ مَنْ)

اور جوكوتى حق بات چھپائے اس كا قلب كنه كارہے .

حب مجلس برخاست ہوئی توامیر عُرُ بن جُبیرہ نے اُمی اَ داب واحرام سے

سے حضرت محدین میرون محور خصست کیا بھر خادم کے دُریے اُن کی جائے قیام بڑئین مزار دیناد (مسادی ایک لاکھ اسی مزار رویئے) پیشٹ سکتے۔

الم ما بن سيرين سن قبول كرك يست معذرت كردى .

فرایا، صاحزادے! امیرنے مجھیں کوئی خرفسوس کی ہے اس سے متا تر اوکریہ ہدیہ دینا چا اسے، اگریں اس حرکا اہل ہوں جیسا کہ امیرنے گان کیا ہے

بر رہی ہدیر رہا ہا جہ ہے، ہریں اس برای ہوں ہوں ہیں اور ایس میں اس اس اللہ استراک میں ہے۔ تو میرے سئے اسس کا قبول کر نامناسب نہیں کیونکہ خیر مجھکوھا اِسل ہے اور اللہ

اہلِ خیر کیے گئے کا فی ہے۔

ا وَرَا گروہ خِير جَحِيمِ بَهِيں ہِيں ہے عض امير کا خيال و گمان ہے تو بِحراس کاہد بيہ قبول کرنا درست نہيں (کيونکر ہدیہ کا فبول کرنا اس بات کی علامت ہوگی کہ ہيں اُس خِير کاہل ہوں حالانکہ وہ خِير مِحْحُهُ مِين نہيں ہے)۔

فضِلْ وكمالُ: -

امام محدبن سیرین کے فضل دکمال کے سئے یہ بات کا فی ہے کہ وہ طویل ترت سرتاح تابعین حضرت صن بھری جی صحبت میں رہے ہیں ۔

ان جیسے بزرگوں کے فیص صحبت نے امام این سیرین کو پیکرعلم وعمل منادیا۔ علّامَ ابن سعیرَ کی تھے ہیں کہ ابن میرین مبندو بالا فقیہہ و امام، ثقہ، کثیرانسلم، مدرُری و تقدی کی کے عظیم میناری تھے۔

امام تفسيرزُ يدو تقوىٰ كے عظیم مینار تھے.

ملآم آمافظ ذہبی بھی ایسے ہی نکھتے ہیں کروہ جمار عُلوم میں یحسَاں کمیَال تا تھے

علام نودی مجھتے ہیں، ابن سپرین عماقنسر و حدیث وفقہ کے علاوہ تعبیر خواب کے امام سیمھے جلتے ہیں۔

علَّا مَّه ابن حِرَرِهِ مِنى انھيں" اما مُ الحديث "كے لقب سے يادكرتے ہيں۔

علامر ان جرم بی احدی اله به الحدیث سے حصب سے پار درست ہیں۔ امام ابن سیرین? اکس وسعت علم کے باوجود علوم اسلامتیہ میں بڑے فت ط تھے، سماعِ حدیث وروایت حدیث میں انتہائی احتیاط برتے تھے، معمولی درجہ کے اثنیٰ ص سے تصبیل علم اور نفش حدیث کوخلاف احتیاط عمل سجھاکرتے ہے،

جِنا بِحِنْ رمایا کرئے۔ جنا بِحِوث رمایا کرئے۔

یلم، دین ہے اس لئے اِس کوحاصل کرنے سے پہلے اُس شخص کو ایھی طرح پُرکھ لوجس سے علم حاصل کرنا ہے۔ (کیونکہ دین، اہل بن ہی سے مِلتا ہے)

بيمثال احتياط:

صدیت میں اسس بات کا بورا اہتمام کرتے تھے کہ الفاظ رحول (صلے اللہ علیہ کو من میں اسس بات کا بورا اہتمام کرتے تھے کہ الفاظ رصل اللہ علیہ وسل کریں، صرف معنی ومفہوم کو اُواکر ناکا فی نہیں سیجھتے الفاظ صدیت میں مجھرت بہ ہوا توحدیت کو نقل نہیں کرتے، کتاب دیجھ کر ہی بیان کرتے۔ امام ابن سیرین می یہ احتیاط اپنے عبد کے علاق آنے والے زمانے کے سب علار کیلئے " دام فیل کی میڈیت رکھتی ہے۔ ممار کیلئے " دلیل کی میڈیت رکھتی ہے۔

تعب مدیث متریف روایت کرتے توایسا معلوم ہوتا کو کسی چیزے نون کررہے ہیں۔ درا صل یہ قولِ رمول (صلے الشرعلیہ کوسلم) کے اُوب واحترام کی حالت ہواکرتی تھی۔ امام بخاری کے بارے میں یہ بات پایئر نبوت کو پہننج چکی ہے کہ انھوں نے اپنی عظیم کمآب" بخاری شریف" میں ایک حدیث بھی بے وضو درن نہیں کی اور تھے کی ہر مجلس سے پہلے عشل بھی کر لیا کرتے تھے۔

بخارى سريف يس جُماراحاويث (٤٢٥٤) درج بير.

انغرض نفتل حدیث میں امام ابن ہیر من <sup>در</sup>ی اسس احتیاط پر اہل علم ان کو صادف انقول اوراُن کی روایات کومعتبرومقبول مجھاکرتے تھے۔

م ہشام بن صان کہتے ہیں کریں نے انسانوں میں سب سے زیادہ سجاابن میرٹ ا

متعبیت بن مجاب کابیان ہے کہ اہام شعبی ہم وگوں سے کہاکرتے تھے کہ تم وگ این برسیرین محاوامن تھام کو .

اُبُنَ عُون کہتے ہیں کہ بچھے تین عُلمار کا مِشْل مزمل سکا، عراق میں آبن بسیرین، جازیں قاسم بن محرد (ستیدنا صدّیق اکبرشکے پؤٹرے) اور مُلک شام میں رّجار بن حیولہ ، اور چمرا بن سیرین ان میں سب سے فائق تھے۔

# مال کی خدمت' به

امام ابن سیرین اپن ماں سے بڑے مطبع وفدمت گزادشھے اِن کی بہن کا بیان ہے کہ ماں مجازی تھیں اس سے ایخیں دنگین اورنفیس پراوں کا بڑا مثری تھا۔ امام ابن سیرین کاں کی نوا ہمش کاا مقدراہتمام کرتے تھے کہ جب پڑاخرید تے تو تحف کیراے کی کٹا فت اورنوبھورتی ویکھتے اس کی مفیوطی کا کچے بھی نیال نرکہ تے ہ

له راقم الحروف برجی الده عظم کا کوم ہوا کراش نے ناچیزی جگہ تعانیف کو یا وضوا درونِ مجدِ ترتب کریٹی قض ا پسے طور بردی کہ کوئی کی خارق مجدد کھا آگیا ، اور چرکرم بالاست کوم یہ کہ بعث کآبوں کا آغا ذوا خسّام بیٹ الٹرخیف ( کُنّ<sup>م)</sup> المکرم ، ش موا۔ کو کا مَشا بیٹ جنگ بیٹ می بیٹ کے فتھے ہوئے۔ الآبی ا م محد بن سیرو<sup>ن رو</sup> ابنی ہاں کے کیڑے نو د دُتھویا کرتے ، اِسس خدمت ہیں اپنے بہن بھیائی کوکٹ ریک ماں کے مقابلہ میں اپنی اواز بلندر کرتے، حب ماں سے باتیں کرتے تواکس آبستگی کے ساتھ جیسے کوئی داز کی بات کررسے ہوں۔ ابّن عون كابيان ہے كہ ابن ميرين جس وقت اپني ال كے مامنے ہوتے تو ان كى أواز اتنى بيست بوقى تقى كه ناواقف أدمى إنس بمادخال كرتاء سلاچه مون الموت بیں تبتلا ہوئے اُخرع میں چالیس ہزار ورہم کے مقروض ہو گئے تھے اس کی بڑی فکرتھی، آپ کے صاحزاً دے عبدالشرنے اوائٹ گی کی ذمرداری اینے او برلے لی ، اس سعادت مندی برانمیں خوب دعائیں دیں -اولا دکی تعداد کے بارے میں انحماجا تا ہے کرائے اور اڑکیاں تین عدو مدا ہوئے لیکن رسوائے عبدُاللہ کے سب کے سب حیات ہی میں فوت ہو گسکیں . امام ابن سیرین می زندگی کا به تلخ حادثه تصالیکن اسس کوانخوں نے مجھی عمرس ہونے نہویار مرايكرت، يديد ما أعلى يله ما أخذا والدرى فويا اللرى في فَسُنُحَانَ اللَّهِ بِيكِ لِاصَلَكُونَتُ كُلُّ نَكُمْ ۚ قُرَالَيْنِ ثُرْجَعُونَ وفات: الله ابن ميرين يرا بنافضل وكرم دائم وقائم ركھ، زُبدوقناعت كاليے پاکیز ہنقومشس چھوٹے ہیں ہواہل دولت وٹڑوٹ کے علاوہ آنے والے اہل علم وتقوی کے لئے راہ نما اُمول کی حشیت رکھتے ہیں۔ مستر سال ي عرباني ، زند گي سے انزي ايام ميں ونيا كي ذمرداريوں سے مسبكدوش بوگئے تھے، زاد آخرت كالبحر پۇرچقە پايا، سنلىم ميں وفات پائى أنلېم

(YIY)

حَسَنَاتَهُ وَارْفَحُ وَدَجَاتَهُ.

ستہر بھرہ کی عباوت گر ارخواتین میں سیّدہ صفعہ بنت لاشد مشہور و موسیت صاحب ول ولی اللہ خاتون تھیں بیان کرتی ہیں کہ ہارے پڑوس میں موان الحقلی کیک عباوت گرار شب بیدار بزرگ تھے اُن ونوں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا ہیں نے

عبادت کزار شب بریدار بزرگ سکھے آن ونوں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا ہیں نے خواب میں ویکھا کروہ بہت ہی خوکش وفرم ہیں پُوچھا کرآپ کے رہے نے آپ کیسا تھ کیا عوام کیا ؟

مردان المتملئ نے کہا مجھکومعاف کر دیا گیا اوراصحاب الیمین میں رکھا گیا۔ بھریس نے پُوچھا اسکے بعد کیا ہوا؟ فرمایا ، کمقر بینِ اہلی میں شامل کر دیا گیا ہوں۔ میں نے پُوچھاوہاں آپنے ق نمن بمن کو دیکھا ہے ؟

فرمایا، حسن البصری<sup>م</sup> اور محد بن سیرین *چکو*۔

اللَّهِمُّ شَبِّتنَابَا لَقُولِ النَّاسِتُ فَى الحَيْوِةَ الثُّنْفِا وَفِي الْاَخِوةَ ـ واحترنا مِنْ النَّهِ بن انعمت عليهم من النّبيين والصّدّيقين والشَّهُ وآءُ والصّالحين وانت الاحداث المَّرَا حمدين ـ

اجع ذِمَّا فذَ \_\_\_\_

له صفرے دن انسانی آبادی کے گل میں طبقات ہوں ہے۔ ایک طبقہ موٹی عظیم کے دائیں جانب ہوگا انواصحائے الیمین کہا جاتا ہے برسب ا، پل جنّست ہمل گے۔ دوشرا طبقہ مُوٹش عظیم کے ایک جانب ہوگا، انکواصحائے البقی کی کہاجاتا ہے برسب ا، پل جہمّ ہوں گے۔ ٹیمٹرا طبقہ خاصان حدًّا کاہرکا جنگ اختر اول کہ اجازائیسے بر جارک وکھا جھ الیمین کے بلند ترین دیسے والے ہوں گے (انکا قیام عمرش عظیم کے سلسٹے ہوگا۔ این کشی سمورڈ اکوافید آ ہے ہدئ

### المحات فيكر

مَا آلَحُسَنَ الْإِسْلَامِ يَزِيْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استلام كننا المِنْ مِن كوايان فرينت دى

وَهَا آخُسَنَ الْإِيْسَانَ يَوْلِيُكُ الشَّعَلِ السَّعَلِ السَّعَلِ الدَّعَلِ السَّعَلِ الدَّعَلِ الدَّعَلِي الدَّعِلِي الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعِلِي الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعِلِي الدَّعَلِي الدَّعِلِي الدَّعِلِي الدَّعِلِي الدَّعِلِي الدَّعِلِي الدَّعِلِي الدَّعِلَ الدَّعَلِي الدَّعِلِي الدَّالِ الدَّعِلِي الدَّعِلِي الدَّعِلِي الدَّعِلَ المَعْلِي المِنْ المَعْلِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِمُ المَالِي المَعْلِي المَعْلِي المَالِي المَالِي المَعْلِي المَالِمُ المَالِي المَالِمُ المَالِي المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الْ

وَ مَا آكُسُنَ التَّكَوِّ يَكِ يَنُهُ الْعِلْمَرُ الْعِلْمَرُ الْعِلْمَرُ الْعِلْمَرُ الْعِلْمَرُ الْعِلْمَرُ الدوه تقوى كتنا الخِصاب جسس كومِكم نے زینت وی ہو

وَمَا أَحُسَنَ الْعِلْمَ يَسِزِيْنُ الْعَلَمَ لَكَ مَسَلُ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ ال

وَحَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَوْلِينُهُ السِرِّفُونُ اوروه عمل كتنا بِقِمَّا جِعِمُونُوا فَعْ نِهْنَتْ دِي

(محدّث رُجاً ربن حَيْوَه رح، سيّل مه )



كَثْرُبَّكُ عُ لَهُا سَرِبِيُلاً لِنَّرْبَّعُ فِيمًا لَا يَنْفَعُ (المُوْرُون) انھوں نے اپنے نفس كوآ دادنہيں چھوڑاتھا كروہ جهراں چلہے پَرَے بِھرے.

### امًا م عَطام بن أَن رَباح "

تعارُف :-

سشیخ عطار بن ابی رُباح میم کمیم المکرمری ایک شریف نیک ول خاتون کے بیشی غلام تمے دورانِ غلامی تحصیل عِلم میں شخول ہو گئے ، اپنے دن رات کے اوقات کو مین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔

ں ایک حقہ اپنی آقاکی خدمت اور وفا داری کے سے، دوسرا جھٹہ اپنے خالق ممالک

کی عبادت کے لئے ، تیبتٹراحقہ تحصیل علم کیلئے ۔

ملم المكترم المكترم كى وه نوکسش نصيب خاتون جس سے يه غلام شھے اس نے ديکھا كہ بيد غلام علم وفضل سے نئے وفقت ہوچ كائے تواكس قرق پر كرمستقبل ميں اسسلام اور مسلانوں كے لئے" نور ہدايت" اول مركز علم" ثابت ہوگا الٹرواسط أزاد كرديا بھركيا تھا عطار بن ابى رَباح 'تے ابنا مسكن و مررسہ وصلى «مسجدا لحرام" بيت الٹرش مين كروس سال

مُورِفَين كَيْمة بين كم كاف بين مال سجد الحرام كي جِنّا في عطاربن ابي رباح مكا

فرنش دہی ہے۔

رعم وفضل تقوى وطهارت بس وه مقام بايا جوقياسس وكمان سي أكتاء

مِهِت كم علماركوبه مقام نصيب بيواست. كَارَالاُ إِلَّا المُّرْ

ایک مرتبہ صحابی میول عبداللہ بن عرار اوائے عمدہ کے لئے ملہ المكرم آئے،

وكون كابجوم بوكياء مقامى علمار اورعاتهم النّاكس مختلف سُوالات اورمساكل دريافت

كمك في كالمين تق حضرت عبدًا للربن عريف بلند أوازس فرايا، ال

کتہ المکرّمرے دہنے والوتم پرتعجتب ہے کم مجھ سے استفادہ کرنے اور میاک دریافت كرف كي ين بيموم كرويت بوحالانكريم بن سنيخ عطار بن ابي رباح موجود بين

اُن کی موجود کی می تمهیں اور کسی سے فتویٰ لینے کی فرورت نہیں ۔

مؤرخين المحقة بين كمشيخ عطاربن إنى رباح تفيغ عظم وفضل كايه مقام إبني دو <u>یا کیزہ عادت سے پایا تھا۔</u>

پہٹی بات توید کہ انھوں نے اپی خوا ہمنش پر فلبہ حاصل کر لیا تھا . نفسر کو يەموقعە بى بنيس ديتے كەرەكسى فضول كام يىرىشنول بور

مؤرفين كے خوبصورت الفاظ مين

فَلَوُتَكُوعُ لَهَا سَبِيُلَّا لِنَوْ تَعُ فِيمَالَا يَسُفَعُ.

(انھوں نے اینے فنس کو برموقعری مزدیا کردہ جاں چاہیے جرے بھرے)

دَوَّرَمری بات یہ تھی کمانھوں سنے اسپنے اوقات کو اپنا قیدی بنا کیا تھا وقت کے کسی حصے کوففول اور بیکار کا موں میں مرف ہونے نہیں دیتے۔

اِمُ اعطار بن اِی رَبَاح <sup>ب</sup>کی شان و عظت به

سخفية كاواقعه سبع شابان بنوامية كانا ورباوشاه سيمان بن عبدالملك اين پایئے تنت دمنق (ملک شام) سے ج میٹ الٹر کے ادادے سے زیکا، ساتھ میں شاہی

خاندان کے افراد کے عُلاقہ رؤسار و امرار اور ایل علم کی بڑی تعداد سریک تھی۔

تجان بيث الشركاية قافله برسي دوق وبثوق سي روال دوال تعالبيث الشر

خینفرسیمان بن عبدالملک کے پینچھے اس کے دَوَّ بیٹے بدر کامل کی شکل میں رُوال رُواں تھے، بیٹ الٹر کاطوان ختم ہوا، خلیف نے بیٹ الٹر کے فُکٹام سے پُرٹھا تمہارے اتا ومولیٰ کہاں ہیں ؟

دونوں شا ہزادوں کو تعقب ہوا کہ آباجان کے علاوہ اور بھی کوئی آقاد ہوئی ہے؟ فُدُّام نے کہا باں وہ سجدالحام کی مغربی سمت ایک کونے میں نمسّاز أدا

كردب بين .

فلیفہ کس جانب چلا، شہزا و ریحی ساتھ تھے، خرم شریف کا عکر خلیفہ کے راستے یں انتظام کرنے لگا، خلیفہ نے اجانک انھیں دوکد یا بھرعام آدمی کی الراسب کے ساتھ چلنے لگا اور کہنے لگا کہ بہاں آقا وغلام، چھوٹا بڑا سب یکسال ہیں، بہاں صرف الشرعظیم ہی کی عظمت ورشان ہے سب کے سب اکس کے ممتان ہیں وہ عنی ہے قابل حدیدے۔

مُلِيفٍ السَّنِيخِ كِرِيب بِهِنِها جِرِنماز بِن شُول تَصِ ادر بِيجِيعِ بِيثُمُّ لِكَاشِيخِ كِي الروانية المُنتِيخِ كِرِيب بِهِنِها جُرِيراً

اطلات کا بجوم بھی واکیں بائیں جانب بیٹھ گیا۔

مشهزادون مد ایسامنظریهی دفعه دیجاکخلیفه السین سیمان بعداللک ایک بورسیاه فام، بسترقد، تخیف صعیف صبتی نزادانسان کی کاتات وزیارت

کے لئے مشتاق ہے ادربے چینی سے انتظاد کررہا ہے۔

جب اس بور سے سنج نے نماز ختم کی توخیفہ اسکے بڑھا اورا تھیں نہایت ادب واحرّام سے سلام کیا اور خیریت دریا فت کی، بوڑھے سنچ نے نے سکلام کا جماب دیا اور درعادی۔

پھر خلیفہ نے ج کے سلسلے میں جندسوالات کئے جسکو بوڑسھے شیخ نے بُرجُستہ جواب دیا بسنسپزادوں کے چیرت کی انتہازتھی کہ بُوڑھ کسنسنے ہرسوال کے جواب پر قَالَ رَسُولَ اللہ صلے اللہ علیہ کوسلم کہ دیا تھا۔

دونوں شہزادے اس بجسس میں پرٹر گئے کہ آخر یا کون برزرگ ہے ؟ کیب یہ صحابی رمول الٹر میں یا کسی محابی کے شاگرہ؟

وب درن المدريق مي ما بي ما ما ما المدر ال

دونوں شاہزادوں نے اوب واحترام سے سلام کیا اور دُعاکی گزارسش کی بوڑھے سنتی نے سلام کاجواب دیا اور دُعاکی گزارسش کی بوڑھے سنتی خاص کے بعد باپ بیٹے اُسٹھ کئے تاکرج کے بقیر مناسک پُوڑے کریں۔

مِفِتَى بَيْثُ التَّمَالُحُوامُ:-

امھی پرصفا وئروہ کے درمیان رُواں دُواں تھے کہ حرم شریف کا علمہ پینِدا لگار ا تھا، لوگو! یہاں جرف شنیخ عطار بن ابی رہاح ملائی جاری ہے کوئی دوسرا اکس کا حق تہنیں رکھتا کہ وہ ا حکام ج بیّان کرے خبردار! خبردار! خبردار! اکس وقت دونوں تہزادے اپنے ہاپ خلیفہ سیان بن عبدا لملک سے دریافت کی زیگ آباجان! یہ عطاربن ابی دباح «کون ہیں؟ ان کی شخصیت تومعولی انسانوں سے بھی کمترہے؟ خلیفہ المسلمین کی موجودگی میں ایسااعلان کیدا آپ کی توہین ویے وقعتی نہیں؟

رجود ہی ہیں:
علاوہ ازیں جب ہم اس شیخ کے ال بیٹھے تھے تواخوں نے نہ ہادا اکرام
کیا اور نہ شاہی آداب بجالائے، بھلا آپ کی موجودگی ہیں اِ کی کیا حیثیت ہوگی؟
خلیفہ نے کہا، بچوا تم انھیں نہیں جانتے، یہ سشیخ عطار بن ابی رباح ہم ہیں
اکس وقت اُمّت کے سب سے بڑے عالم سیّرنا عبداللّٰہ بن عبّالس بن کے فقوقی
شاگرداور اُن کے مُلوم کے وارث ہیں، سجدالحوام کے مفتی وامام، رُوئے زمین پر
اس وقت ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔

يِّدُرِي نَفيتُحَتْ ۚ: ـ

اسس کے بعد خلیفہ نے اسس موقعہ پراپنے بچوں کووہ نصیحت کی جو ایک مخلص و فِکرمند باپ اپنے بیٹوں کو کیا کر تا ہے ،

بی بی ایم اصل کرو، علم ہی ایک معولی انسان کوع سے والا بناویتاہے ، فلام وسے قدر آ ومی کو با دستا ہوں سے درجے سے بلند کردیتا ہے ، اُس کا تذکرہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے ، لوگ اکس کی تقلیدیں اپنی آخرت گورست کر لیتے ہیں اُس کو گونیا بھر کے اضاف کی وعالمیں طاکرتی ہیں وہ جیسا دنیا ہی باع تت ہوتا ہے اُخرت بی میں اُسکوم فرازی نصیب رہتی ہے ۔ اُخرت بی میں اُسکوم فرازی نصیب رہتی ہے ۔

ایک عظیم نصیحت در ایک عظیم مسیحت در

مشیخ مرد بن سوقرم بوش مرکوفہ کے بڑے عالم اور عابدگزرے ہیں اپنی ملاقات کرنے والوں کی ایک جماعت سے کہدرہے تھے، عزیزو! کیا ہی تمکووہ ہاست نہ بتاؤں جس نے مجھ کو بھر بور نفع دیا ہے؟

لوگوںنے کہا خرور ارکٹ د فرمائیں، ہماری بہاں حاخری کا یہی تو مق<del>د ہ</del>ے۔ فرمایا، ایک دن سینے عطار بن ابی رہا*ن ش*ے مجھکو خصوصی نصیحت کی تھی ۔

فرمایا، ایک دن مسیح عظار بن ای ریان کتے جھلو طفوعی فلیحت بی هی. براور زاوے! ہم سے بہلے جتنے ہمی بزرگ گزرے ہیں وہ فضول کلام کو

بمادر رادیے ؛ ہم سے پہنے سے بی بررک نررے ، بی دہ صول کام ہو قطعًا بِسند نہیں کرتے تھے .

مِن فَعُون كى ففول كلام كيا بوتام،

فرايا، وه حفرات براكس كلام كوففول مجماكرة تصح بوقراك عيم اوراحاديث

وسول اوراكم بالمعروف وبهى عن المنكرك علاوه بهواكرتا بو

يەكېرىخىيخ قەرن بوقەغا ئۇش بوڭ، ئىمرفرايا كياتمكواكس يى شكىپىم؟

قرائ مكيم نے بميں يہى حقيقت بتلائى ہے۔

ۢ وَإِنَّ عَلَيْكُو ْ لَحَافِظِيْنَ ٥ كِـرَامًا كَانِبِيْنَ ٥ يَعُلَمُوْنَ

مَا نَفْعُكُونَ ٥ (مُوره انفطار أيت سَانَا ١١)

ترجک بد : اورتم بر (تمارے مارے اعمال) یا در کھنے والے تکھنے والے معز ذفر شتے مقروبی ج تمبارے مارے اعمال کوجلنے ہیں .

ر الرموت مرودين وها رف قارت المان وجت بن. إذ يَتَلَقَى الْمُتَلَفِّد لِين عَنِ النَّهِ بِينِ وَعِنِ السِّنْمَ الْفَعِيثُ ٥

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا كَا يُدِرَقِينَكُ عَيْتِنَكُمُ مَوْتُهَا بَدِيدًا

ت دیکھکے : وَوُ لَکھنے والے فرشتے انسانوں کے دائیں ہاتیں بیٹھے ہوعل محفوظ کررہے ہیں ، کوئی لفظ اُس کی زبان سے نہیں بکاتا جس کو مُفوظ

كرنے كيلئے ايك بيدار فرشتہ موجود نہ ہو۔

میر فرمایا که کیا مسلان کو کس بات کا احساس نہیں کرفیا مت میں جب اسکا اعمال نام کھولاجاتے کا قد اکس کے میچ وشام کے اعمال میں اکس کے دین سے زیادہ منیا کے اعمال نکلیں سے جسکی جزااً سکو دنیا ہیں بیل جکی ہوگی۔ لاَ اللهِ اللّٰ اللّٰمِرِ

تعلیمُ وتربیتُ به

سلنیج عطارین ابی دہاں ایک علم وفضل سے جہاں اہل علم مخدّثین ومفسرین علم را استفادہ کررہے نقے عالمیم اللہ اس بھی فیض پارہے ستے ہردوز ایک عسام مجلس ہواکرتی تھی جس میں کا ما کم کر مرک رہنے بسنے والے شریک ہواکرتے ان میں تاہم پیشنہ، زراعت بیشہ، محنت مزدوری کرنے والے ہم طبقہ کے افراد ہوتے، اسطرح سنیخ کا علی حلقہ خواص کے علاوہ عالم ہم النہ الناس تک وسیع ترتھا.

امام ابیُصنیفهٔ (ولادت منشدهِ وفات منظامِ) فراتے ہیں ، ابتدائے جواتی میں بہلی مرتبہ جے بہیٹ الٹرکے لئے مکمّۃ المکرّمرگیا تھا وہاں میں نے ادائے مناسکِ ج کے لئے کسی معلّم کی فدمات حاصل مہن کیں جیساکہ عام طور پر حاجی حضرات معلّم کا انتخاب کر لیتے ہیں تاکہ مناسکِ جے ضیح طرح پورے سکتے جا سکیں۔

ہ ای ب رہے ہیں ارمان جی مرف بروست بات ہیں۔ میں خودا بنے مناسک اداکرر مانتھا تھیل مناسک کے بعد احرام سے فادغ ہونے کے لئے جیام کو طلب کیا اور اکس سے حلق (سَر مونڈ سے) کی ام جرست

دریافت کی، حجّام نے پہلے تو محصکوغورہ دیکھا پھر کہا انٹریمہیں ہمایت دے مناسک (ج کی عبادتیں) چُکائے نہیں جاتے، بیٹھ جاؤ جو توفینِ ہوریدینا۔ مناسک (ج کی عبادتیں)

امام صاحب ٔ فرماتے ہیں میں شرمندہ ہوا اور اکس کے آگے بھیکے سے میٹوکیا اکس دقت ہیں جہت قبلہ کی مخالف سمت بیٹھا تھا، مجام نے اشارہ سے کہکا قبلہ رُو ہوجاؤ ؟ میں فری قبلہ رُمن ہوگیا۔

میری شدمندگی میں اور اضافہ ہوا کہ ایسے عام مسائل سے بھی واقف نہیں ہوں۔ بھر یں نے اپنے سُر کا بایاں حقہ اُسکے آگے کردیا تاکدہ اپنا کام سَر وج کرے کھوڑ رکش اچر میں کہنے لگا بھیے سرکا دایاں حقہ آگے کرد؟ بال نکالے کی ابتدار سُرے دَا ہی طوف سے ہونی جاسیتے۔ یں نے فوری سُرکا دایاں حقہ اُس کے آگے CPP)

کردیا اور شرم سے پانی بانی ہوگیا اور اسس سوج میں پر گیا کہ مجھ سے کیسی سی ادانی میں بین میں ادانی میں بین میں

ججّام نے اپنا کام ش*روع کر*دیا چندلحات کے بعد پیمرٹو ک*ا بہننے* لگاخا موشس کیوں ہوالٹرکانام نومناسک جج میں زبان پرذکرالٹر ہونی چاہیئے۔

میں سے فوری سُبخان الشروا فی درگار کا الزرائا الثاروا دلام آگئز۔ پڑھامتروع کر دیا اسنے میں وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا، میں نے خوسش دلی سے جند وَرہم دیدیئے ، اس نے جَزَا کم اللہ مِنے رَّا کہکر مقبول کیا، میں نے اسس کامشکریہ ا داکیا اور چلنے ہی لگا تھا کہ بلندا وازسے لوگا مشیخ تم ہراللہ کی رحمت ہو کہاں جارہے ہو ہہلے دؤر رکھت فعل شکریہ سے پڑھ کو بھرواہیں ہونا.

اکس وقت بین اپنی غفلت و ناوانی سے ذرئے ہوچکا، فوری وَوِّرکُوت اوا کے فراغت کے بعد دِل نے چا اکراکس کا تعادف حاصل کروں کیسابا خبر حجّام ہے اگر اس کا تعادف کا دو نیا وا فرت کی مرفرازی نصیب کرے یہ نام ہی ہے۔ کہ کرے عالم بھی ہے۔ کہ خبر فواہ بھی ہے۔ کرے عالم بھی ہے خبر فواہ بھی ہے۔

یں اسس کے قریب ہوا اور پر چھا جناب آپ کون ہیں؟ اور یہ بعلم کِن سے حاصل کیاہیے؟

کہا ویسے تم جانتے ہوہم عجا مت کاپیشر کرنے والے عزیب ہوگ ہیں،اپنے خالی اوقات ہیں سفیع حرم عطارین ابی زباح سمی فجلس ہیں مشسر یک ہوا کرتے ہیں وہاں ہمکو دین وکڑنیا دونوں رہل جائے ہیں، مناسکب جج کا عِلم بھی ہمکووہاں ہی سے ملاسے۔ اصفراکبر۔

زُہروقناعت بہ

مشيخ عطاربن ابى رياح معرم مكى بين عِلم وعِل القوى وطهارت اليان واسلام

کے میناد سیمے حاتے تھے، ج کے آیام میں اُن کا حلقہ استعدر وسیح ، موجا یا تھا کہ مُلا قات کرنا تو در کمار سٹیخ کو ایک نظر دیجھنا جمی محتوار ، موجا یا کرتا۔

الله نے سینے کوعلم وعمل کے علاوہ وُنیا ہمی بھر پورعطائی تھی لیکن سینے ہمیشہ وُنیاسے دُور رہاکرتے ، رُوکھا سُوکھا کھانا، معمولی پیاکس، نرساز زرمامان مذور ندوران

کہاجا آہے کہ جم کاکل لباسس پانخ درہم سے زیادہ قیمتی نہ ہواکر تا تھا حالانکہ یہ وہ دُور تھا جس میں خلافت بنوا میہ اپنے بام عرُوج تک پہونے چکی تھی، شاہان بنوا میہ شیخ کی خدمت میں حاصر ہوئے کو اپنی معادیت مجھا کرتے تھے بسٹنج کیلئے قیمتی تحقیفا در ہلایا معان کرتے دیکن شیخ اسکو دیکھنا بھی بسندنہ کرتے وہ سب کاسب حُرم مثریف کے غربوں

اورطلبه مي تقسيم بوجا باكرتا تصار

اکشر خابان بنو آمیته کی خوا به شس بواکرتی تھی کہ سنیخ عطار بن ابی رہائے وارالخلافہ (دستن ) تشریف لائیں بنو آمیت کی خوا بہ شس بواکرتی تھی کہ سنیخ میں بول بیٹ تشریف آوری سے در بار کوعز ت بخشیں لیکن سنیخ مر بار معذر رہت ، اگرار سے میں جول دکھنا دین کو فراب کر دیا ہے حتی الا مکان ان لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہواکر تاہیے ، الآیہ کہ کوئی امیر اکثرت کا ذکر مند ہو تو اکس سے ملاقات کرنا مُقربنی ہو تا خاص طور پر ایسی صور بر بیں کہ دور کے ہو تھی ہو۔ اللہ بھر اس میں کہ اسکی ملاقات سے اسلام اور سال کوئی انہوں

چینا پخہ اِسی عزض کے لئے ایک مرتبہ خلیفہ وقت ہشام بن عبدالملک کی مُلاقات کے لئے تن تنہا نیکل پرشے ۔

عثمان بن عطاء ترامانی کہتے ہیں کہ ایک دفد میرے والدعطار ترامانی و دمشق (شام) کے لئے زکل رہمے تھے ہیں بھی ساتھ ہو گیا، جب ہم شرومت کے قریب بو بچے راہ دس ایک بورٹ کا دیکھا، موٹا و ھوٹا لباس، اس پر اُراہ میں ایک بورٹ و میں ایک بھوٹ کے بیارہ اور کیکھا، موٹا و ھوٹا لباس، اس پر اُرک بدہ جُبّہ، سر برچود فی می جبی ہوئی ٹو پی، ابنے فیر برا اور ابنے والدے کہا آباجان یکون شخص ہے ؟ میٹ مالہ سے کہا آباجان یکون شخص ہے ؟

میرے والدنے نہایت آدب واحترام سے کہا، بیٹا چیپ رہو بیعلمار عجازے سفن علام ۲۰۱۲ ساج میں

مردار مشیخ عطار بن ابی رماح " بین ـ

ہم میرے والدسنی نے قریب ہوئے اپنی مواری سے اُترے اور سنی کو ۔ سُلام کیا اور دُست بُوس کی پھرمُعا نقہ کیا، مختصر گفتاگو کے بور شیخ کے ساتھ ہوگئے جب قصرِثابی پر بہونیے تومیرے والد نے دُربان سے اطلاع کروائی کہ کیٹ الکر مدیکے

یخ عطار بن ابی رہا صرم نشریف لائے ہیں۔

خلیفہ ہشام بن عبداللک اپنے دوستوں کے ساتھ مشغول گفتگوتھا کشنے بی سنگے پیر دروازے پر آیا اور مشیخ کوسلام محیا اور مُرحَبا مُرحَباکی تکراد کرنے لگا اور باربار سکھنے لگا ذہبے قسمت زہبے نصیب آپ کی زَحمت فرمائی کا مشکرید پر کہتا ہوا تھر شاہی میں لے آیا اور شنیخ کو تخت شاہی پر بھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا زبان پر وہی کلمات مُحَبامُحُبا

ے ہاری تھے شیخ کے آگے بچھاجار اتھا۔ کے جاری تھے شیخ کے آگے بچھاجار اتھا۔

سٹیخ نے خلیفہ کو اپنے ہا زو بھا لیا، ہشام بن عبدالملک ہے سادے دوست جو گفتگو میں شغول تھے میکنت شیخ کی طوف متوجہ ہو گئے اور اوب واحر ام سے ہرایک نے سلام ومصافی کیا، خلیفہ نے سنیخ کی خارط و مدارات کے بعد عرض کیا جناب نے کیسے زممت فٹ مرائی ہے ؟

نصیح رخوا ہی بہ

سنیج عطابی ابی رہاج شنے بغیر کسی تمہید وعوان کہنا شروع کیا۔ امیرًا لمومنین! حرین سٹریفین (کلیم المکرّمہ ومدینه المنوّرہ) کے رہنے والے ابل اللہ اور رسول اللہ صلاح للہ علیہ کو لم کے بڑوسی ہیں آپ ان کے لئے سالان وظالف جاری کردیں تاکدہ سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔

خلیفسنے اپنے کارتب سے کہا اکس کو یکھ ہوا وراکستے وظائف جاری کردو-

يمرعض كيااور فرمليت

سنتیج کے کہا میرا کومنین اسلامی مرحدوں پر آپ نے جوفوت متعین کی ہے اُن کے گھردالوں کی مستقل روزی کا انتظام ہوناچا ہیئے کیونکر جب یوفوت ہو جائیں تو اِن کے گھردالے بے روز گارنہوں -

خليف نے كارتب سے كما اكس كوجى كليد لواور اسكا انتظام كرديا جائے۔

*چھرعرص کی*ا اورارٹ دفرمائیں ہ

مشیخ نے فرمایا، امیرالمومئین ملک میں جوغر مسلم رعایا آپ کی رعایت و جمایت میں مقیم ہے ان کے سالانہ ٹلیکس میں تخفیف ہو نی چاہیئے تاکہ آپ کی ہمدر دی اور دفا داری میں اضافہ ہوا وروہ آسیے دشون کاساتھ مردیں

خلیفرنے کاتب سے کھا اسکو بھی جاری کر دیاجائے۔

خليْفە كونصيخت بـ

بعرعرض كيامزير كيهارت دفراياجائ؟

سٹینے کے فرایا، ہاں ہاں تم اسس کے زیادہ ستی ہو، دیکھواسینے ہارے میں اللّٰہ سے ڈریتے رہنا چاہیئے، تم تنہا پیدا ہوئے تنہا روانہ ہوں گے، تنہا حشر ہوگا اور تنہت

صاب وكتاب ہوگا۔

السُّرِی قسم ان موقوں پرتم تہا ہوں گے، تمہادا کوئی مددگار نہ ہوگا، تمہاری دُنیا کے یہ سارے مددگار نا ہوگا، تمہاری دُنیا کے یہ سارے مددگار نائب رہیں گے، تم کسی کوآ واز تک نہ دے سکو گے جہا کیکہ کوئی تمہاری فریا درسی کے لئے آئے۔ امیرا لمومنین وہ وقت بڑانفسانفسی کا ہوگا، سارے تعلقات اقتدار اور تمام اختیادات مرف السُّروا مدے تحت ہوں گے، دُنیا کے سارے تعلقات یارہ یارہ ہوجا میں گے۔

امرالموسنن الس ونياكى فكراس ونياش كرنى بع يها على ب والمرف

حساب ہوگا۔

خلیفہ ہشام بن عبدالملک سرنگوں بیٹھا ہیجکیاں نے رونے لگا، شیخ اپنی بات

قعم كرك أعمر <u>ك</u>يّة ـ

مشیخ نے اِتَّادِیْلُهِ مَرِ إِنَّا اَلَبْ مِوَاهِ مُحُون پر طا، پھر تسُران عکیم کی یہ آیت پر طبی ۔

وَمَآ أَسْتُلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِ إِنْ أَجْدِي الْاَعَلَى رَبِّ

المنع کمیدینی ۔ (سوُرہ انشواَر آیت علیا) مشریح بھر کے داور دس تم سے کوئی وُنیوی جد نہیں مانگیا میراصد تو بُسس

رت العالمين ك ولرسع.

عمان بن عطار نراسانی کہتے ہیں کہ شیخ قصرت ہی میں بھر داخِل ہوئے اور اینا بیام پہنچا دیا اور با ہرنکل اُکئے ، الٹاری قسم یانی کا بھی توایک قطرہ مذجکھا۔

کیدا تخلص کیدا خرخواہ انسان تھا جوصرف اسلام اورمسلانوں کی خرخواہی کے بین کی اسلام اور مسلانوں کی خرخواہی کے بیٹ کی میں کا طویل سفر اختیاد کیا اور ایسے لئے پانی کا

ايك تفونت بحى بسندنكا الأالا الأالا الثر

اسس طرم سنتیج نے اپنی ساری زندگی علم وعمسل، تقوی وطهارت، زور فقاعت دعوت و شبلیغ میں بسرکی، علاوہ از می سنت ترج بیت الله اور عمر وَل کی سعادت سے بہرہ وَر ہوئے۔

كِمَا جانا بعد كريومُ الحج بس جلِ عرفات برأن كى ايك بى دُعامَ عنى كُنَ

THIS

ٱلْلُهُ حَرَاقِنْ كَاسَتُلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَٱعُوْدُ بِكَ مِنْ سَخِطِكَ وَالنَّامَ .

ت و جبک بر آے اللہ اکی نوئشنوری اور جنّت مانگتا ہوں اور آپکی ناراضنگ اور جہتم سے بناہ۔

#### فضلٌ وكمالُ بـ

امام عطار بن ابی رباح میلیل انقدر تا بعین بین شمار کئے جاتے ہیں، ان کا زمیر وتقوی حزب المنزل مجداجا تا تھا۔

علاّم ابن مجرعسقلانی میصقه بین که سشیخ عطار بن ابی رباح معهم و فقه میس مُجَّت و دلیل کی حیثیت رکھتے تھے ، اسلام وا بمان کے کبیرائقّان رُکن تھے .

علامہ نوری تھتے ہیں کروہ مکٹر المکڑ مرکے مفتی عام اور اکمر کہارہیں اُن کا مار بہت بلندو بالاتھا، بڑے بڑے ائمہ ان کے عِلمی وعملی کمالات کے معترف

شمار بہت بلندوبالا تھا، برطب برطب ائمہان کے علمی وعملی کمالات کے معترف تھے۔

امآم احمد بن صنبل فرماتے تھے کہ الشرقع الی علم کا فزاندا کی شخص کو دیستے ہیں جسس کووہ محبوب رکھتے ہیں ہشیخ عطار بن ابی رباح ''ان میں ایک ہیں۔ امام اوزاعی' مکجتے ہیں کہ سشیخ عطار بن ابی رباح ''نے جس وقت انتقال کیاہے اُس وقت عام نوگوں کی زُبانوں پر پرکھرتھا کہ سشیخ عطار بن ابی رباح ''دوئے

> . قرآن وعَدنیث کی خدمرکت ٌ بر

زين كايسنديده أدمي بير

سنیخ عطار بن ابی رہاں مہر روز قرائ میم کا درس دیا کرتے تھے، حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ اکس کی نظیر مٹنی مشکل ہے۔ حدیث رمول کا اتنا احترام تھاکہ درس مدیت کے درمیان کسی کابات چیت کرناسخت ناگوارہوا کرتا تھا، ایسے لوگوں پرمجلس ہی ہیں برہم ہوجاتے جوحدیث کے درسس میل پنی باتیں مشروع کر دیتے ، ایک دفعہ ایک شخص کواسی فطا پر مجلس سے باعث سرکر ویا۔

ستینی عطار بن ابی رہا ج م کا حلقہ درکسی بڑا اوسیع تھا وقت کے ائمہ وارکا دیا درکس میں شریک ہونے کو اپنی عزّت مجھا کرتے تھے ، مث اگر دوں کا کشر طبقہ تھا یا ن میں عام علما کے علاوہ زمانے کے عجبہ دفتھا، شامل ہیں ۔

إن كرث كرون يسام الموصنيفه، المم اوزاعيم، الم ورُمَريُ، المم عُبا بِرُ، إمام ايوب سختيا فيم، المم ابن جُمرَ بحرم، المم ابُواسطيّع، إلمام اعمش جيسيه اكابرواما طين علم وفضل ث بل بس-

خاندانِ نبوّت کے جثم وجراع اِمام باقرام ہوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ مشیخ عطار بن ابی رہان سے مدیث لیا کرو۔

الم م اعظم الجرهنيفه م فرمايا كرتے تھے كريس نے عطار بن ابى رباح سے افضل كسى كونميس ويكھا۔

صحابُ کمام م بن مفرت ابن عباسس نه وصفرت ابن عرم جب کمبی مکدّ ا امکرّ مر اُستے اور عام لوگ جب اِن کے پاس جمع ہوجاتے توفر مایا کرتے تم میں عطار بن ابی رہائ موجود ہیں بھرکسی دوسرے کے بہاں جلنے اُسنے کی صوورت مہنیں ۔

مناسک ج به

ج کے مسائل میں شیخ عطار بن ابی رہارہ دعسے بڑا کوئی اورعالم نہ تھے۔ منا مکب جے کے یہ امام تسبیم کئے جائے تھے۔

أم باقر مراياكرت ته كممائل جين اب إن سے برا اوركوئى الم باقى

17.

۔۔۔ ج کے زمانے میں مشاعرمقد میں یہ اعلان کیاجا آتھ اکد اِن اِیّام میں ہوائے شیخ عطار بن ابی رہارے کے اور کو کی شخص مسائل بیان ندکرے۔

عبادئت ورياضت به

عبادت کا برحال تھاکہ کا مل بین سال مجدکا فرمش إن کا بستردہاہے تہجد میں ہر شب کر شب کا بستردہاہے تہجد میں ہر شب میں ہر شب کثرت سے قرآن پڑھاکرتے تھے ، کثرت سجو دسے بیشانی بر ایک داع پڑ گیا تھا جو تاریخی میں بھی چکتا سانظرا تا تھا ، ان کاکوئی وقت ذکر اہلی ہے خالی نہ رہتا ہ

حب بولتے تو ہنایت تحسّل واطینان سے کلام کرتے اور صب کسی کی بات سُنتے تو ہنایت توجہ سے سُنتے، جو نکہ آپ کا قیام مکر ما مکر ما مکر میں تھا ہرسال ج کی سعادت سے بہرہ ور ہوا کرتے اِن کے جے اور عروں کی تعداد مشترّ سے زائد سبّان کی جاتی ہے۔ لاکا لاز اللّ اوٹلہ

امام شافی کا بیان ہے اکس زمانہ پی شیخ عطار بن ابی زباح سے زائد پیانا میں

کوئی تبیع شنت نه بایا گیا۔ طلبہ تا میں عادلہ کا

طبیعت میں عُرِ لمت بُسندی تھی ، لوگوں سے ملنا جُلنا بِسندنہ تھا،اپنے آپ کو بالسکل ہی ناچیز وحقیر سمجھا کرئے تھے ۔ اگر کوئی تخص گھر پرمُلاقات کے لئے آتا تو دریا خت کرتے کس لئے آئے ہو ؟

آنےوالا کہتا کہ آپ کی زیادت کے لئے آیا ہوں .

توجواب دیتے مجھے جیسے شخص کی زیارت نہیں کی جاتی، پھر فرماتے وہ کتنا عجیب زمانہ ہو گاجس میں مجھ جیسے شخص کی زیارت کے لئے لوگ آیا گرستے ہوں۔ تواضع دانکمیاری کا مجسمے تھے۔ -CYPP

جب کسی عبلس میں بیٹے توطویل سکوت کرتے اور جب کلام کرتے تو ایسا

معلوم ہوتا کران پر الہام ہورہاہے۔ متوسال کی عمر پائی، سکلاھ کتم المکر ٹیر ہی میں انتقال کیا اور حبّت المعلّیٰ ہی

ابنا أبدى رضكانه بناكيا.

(۱) تهذیبُ التّهذیب.

وجي الله عَنْ مُو أَرْضَاهُ

#### مَراجع وْمَآفِدَ \_\_\_

(۱) الطبقات الكبرى ابن سعارة (۲) علية الاولياً ابونسيم (۲) علية القفوه ابن الجوزي (۳) هفة القفوه ابن الجوزي (۳) وفييات المعيان ابن خلكان (۵) ميزان الاعتمال امام ذهبي (۵)

\*

ابن فجرره

## المحات فيكر

مَا اَحْسَنَ الْإِسْلَام يَزِيْنُهُ الْإِيْسَانُ وه استام كتنا ايمِعْ بعض كوايان في زينت دى

وَ مَا اَكْتُسَنَ التَّعَلِّ يَدِيثُ مُا النِّحِلْمَدُ اور وہ تقویٰ کتنا اپھاہے جس کو عُلم نے زینت دی ہو

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْءَ يَسِزِيْنُ الْحَمَسَلُ اوروہ عِلم کتنا ابِھّاہے جس کوعل نے ذینت وی ہو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَوْدِينُهُ الرِّوفُقِ. اودوه عمل كمثنا بِقائِم جميعودا في في نينت دى

( محدّث رُجار بن حَيْل مراسلام



١

# قاضى الدون سوي ما مرابع في المرابع في المراب

وَحِمَ اللّهُ إِيَاسًا الْقَافِي فَقَلْ كَانَ فَادِدُّ الْمِنْ نَوَادِدِ الْوَمَّانَ وَالْوَمَانَ وَ دحَمَيْنُ الدّل بوق قاضى اياسن مُ پرنابغ روز گافخفيت تھے۔ (مؤلف)

## قاضى اياس بن معاورية

تعارُفٹ:۔

قاضی ایاس بن معاویدم تا بعین کے دور اول میں شمار کئے جانے ہیں .

بكثرت صحائه كرام فنكوبايا اور أن سى استفاده تبي كياسي

إن كي والأدب المسلم منطقه يمام كي علاقه نجدين مونى والدب كي بدوالدين

عراق کے شہر بھرہ نتقل ہوگئے جہاں ان کی تعلیم د تربیت جاری رہی۔

برول کا بیکن بھی بڑا ہوا کر تاہے، یہی حال ایاس بن مُعاویة کا عقب وہ ا اپنی کم بسنی میں جھھاسے ہی ممتازیتے جیسے جوان ہوکر عرّت وشہرت بائی ہے

عَاصِرْجُوا بِي بـ

اِن کے بچین کے دُورِتعلیمی کا ایک قطر نقل کیاجا تا ہے کہ جس درسہ میں وہ تعلیم بائے تھے اسس کا ایک اُٹ اُڈ بہؤدی تھا ، ایک دن اس کے ہاں اسس کے دوست احباب جم تھے اور وہ سب اسلامی اُمور میں گفتگو کردہے تھے ۔

صا جزادے ایاس بن معادیہ اس میں کان لگائے میٹھے تھے لیکن

ابلِ مجلس ان سے غافل تھے ، اچانک استاذنے اپنے دوستوں سے کہا مسانوں کی رحافت تو دیکھورہ یعقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت میں کھا نابیناسب کھے ہوگائین بیشاب باغانہ کی مرورت ہیں سے ، بیوتونی تی ہیا خانہ کی مرورت ہیں سے ، بیوتونی تی

بمی کوئی حدیث ؟ اِس پردوستوں میں زبردست قبقبه اُبل پڑا ۔ ایاکس بن معاویرم جوائجی کمین بیجے تھے اکس استہزار پر بین ہوگئے، عبلس برخواست ہونے سے بہلے اُستا ذسے اجازت چاہی کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ؟ اُستاذ نے اجازت دے دی .

نگل جاتا ہے ؟ اُستاذ نے کہاایسا تونہیں البتہ اُسس کا کچھ صفتہ پیشا ب پاخانہ کی شکل یں نکل حاتا ہے ۔

ما جزادے ایاس بن معاویز منے پُوچھا، تو بھر بقیہ صفہ کہاں جا آہے؟ اُر میں نہ نہاں نہ نہ کا میں جب کر بنا میں میں اس میں

اُستاُ ونے کہا وہ نون کی شکل میں جم کی غِذَا بن جا ہاہے۔ پاکس پرایاس بن مُعاویہ جمنے بڑے جوسٹی وبیبا کی سے کہا جناب جب ُونیا کی غذا کا کچھے حقہ جم کی غذا بن جا ہاہے تواگر جنّت کی غذا کا کل حقہ جم کی غذا بن

جائے ؟ آپ صرات کوکیوں تعبب ہور اسے ؟ ساری مجلس پرشکوت طاری ہو گیا

اورایاس بن مُعاویهٔ با برنکل اُت.

ایاکس بن مُعاویه کا بجین سال برسال ایسے ہی عجیب وعریب داقعات سے گزررہا تھا وہ جہاں بھی جاستے اُن کی نہم وذکار کا شہرہ عام ہواکرتا۔

ایک دفعہ دمشق (ملک شام) جانا ہوا الہمی یہ نونگر جوان ہی تھے وہاں ایک سسن رسیدہ بزرگ سے حقوق العباد کے مسئلے میں گفتنگو ہوگئی لیکن وہ بزرگ اِنگ دلیل و مجتت سے مطمئن نہیں ہوئے اور اپنی بات پراحرار کیا۔

ایاس بن معاویریم نے نہایت مراً ت وبلندا وازت اپنا مقدم پیش کیا قافیا

نے کہا اے دراے اپنی آواز کیسٹ کر، تیامقابل بزرگ اور بڑی عمواللہ،

ایاس بن معاویر یشنے بُرجِئ ترکہا "لیکن حق اس سے جھی بڑا کہے " قاضی عقدیں انگیا اور کہا، بس چیک دجو ؟ قائني اياس بن متعاوية ایاس بن معادیئر شنے کہااگر میں خائوش ہوجاؤں تو میرا مقدمہ کون پیشس إكس برقاصي كاعضب ادرتيز بوكيا اوركهنے لكا بيں تمكومدالت ميں داخل مونے کے بعدس ابتک بکواس بی بگوس کرتا دیکھ رہا ہوں ۔ ایاس بن مُعاویرُ شن نهایت تمثل سے بھر بلنداوازیں کہا لا ٓ اِلدَ اِلاَاللهُ وحُدن الأستريك لك اورقافى سيويهاكايد بكواس بع قاصى بوكس بن أياكين لكا، رب كعيد كى متم يقيناً يركام حى سير المستطرح مجلس برخواست بهوتى أورقاحني كو ايالس بن معاوية كي ذكاوت نے بیحدمتاً نزکر دیا۔ ا یا مس بن محاویر این عرکے ساتھ ساتھ رہلم وفہم، ذکاوت وحداقت، نظودک یں آگے بڑھ رہے تھے، شہرے اہلِ علم وفضل کا طبقہ ان کی جانب متوج ہونے لگا اور بہت جلد اکس کم عری میں ملک کے سلنیورخ واسا تذہ نے اِن کی خدمیت میں حا خری کو اپنی سعادت کھی اکس طرح ایاکس بن معاویة کاعلمی حلفہ دسیع تر ہوگیا۔ إنهى ويول يس خاندان بن أمية كامت وخليف عبدالملك بن مُوان من ربعره أيا ، یمال السس نے دیکھاکہ شم بھرہ کے چارستمورومع وف غریسیدہ عالم ایک نوجوان کے تيهي تيمي اوب واحرام سع جل رسع بير. عبدالملك بن مرقان كويه منظر عميب وغريب ليكا، وريافت كيا، كيا استهريس كوئى بزرگ عالم منيں جُواس رطے كے يبجے وك بع مورسے ؟ بمرقريب آيا اور يُوجِعا اے ارك تيرى عركتى ب ؟ ایاس بن معاوی من عبد الملك بن مُرواً ن كانشناس محد ليا، كيف مكر الداميري

عردرازکرے میری عرائسام بن زید کی عمر کے برابر ہے جکدرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے انھیں اس مشکر کا امیر مقرد کیا تھا جس میں سیدنا ابو بحرصد تی وسیدنا عمرالفار وق مشرکی شھے۔

ریول الله صلا الله علیه وسلم نے اپنی حیات طینبہ کے آخری دنوں میں خرت اگرامہ بن زیدہ کوجنگی عربیس سال سے کم تھی ایک فوجی مہم پر امیر مقرد کیا تھا جس میں بڑی بڑی عمروالے، صاحب علم وفضل صحابہ شریک تھے )

عبدا لملک بنُ موان کوایاکس بن مُحادیهٔ کا جواب بهت پسندایا اوران کو مباد کها د دی ر

#### عَلَالِحُثِ الْعَالِيهِ كَيْنِيْ إِنْتَخَابُ بِهِ

اکس وقت ملک شام و عراق میں صفرت عربان عبدالعزیز اوکی خلافت تھی بٹہربھرہ کیلئے ایک قاضی عدائت کی حزورت پیشس آئی جوعدل وانصاف اوراصکام شریعت جاری کرنے میں زکسی سے خوف کوتا ہو ذکسی کی رودعایت۔

مبیدا که خلیف عربی عبدالعزیر نے بارے میں نکھا جا چکاہے ان کے دور خلافت کا سب سے بڑا کارنا مرجس کو اسلامی تورفین نے سنہری حرفوں میں لکھا ہے "عدل وانصاف" کا قیام تھا، خود امیر المومین عدل وانصاف کے پیکرتھے۔

علاوہ اذیں کجس دوریں کوہ خلیفہ نامزد ہوئے ہیں وہ دورخلفار بنوائمیۃ کھکم وستم مفاد پرستی، اقربائیرستی کی بدترین تھو پر بنا ہوا تھا، خلفار زادے ، امیرزاد سے من مانی زندگ ئبسر کررہے تھے توعوام فکم ورستم کی پُکٹی میں بیس رہے تھے، حضرت عربن عبدالعزیز "کوخلافت سنھالئے کے بعد سب سے پہلے اسی بدانتظامی کی طون توجہ دینی تھی۔

شهربقره کی عدالت پرایک ایسے بی متدیّن انصاف بُسند،مضبوط رائے دوگ

CYPI)

رکھنے والے قاضی کا انتخاب کرنا تھا جوج کونا فذکرنے میں انکا مددگا ڈابت ہواکس مُنفسب کیلئے انھوں نے دونام بہشوں کئے ۔

تشيخ إياس بن مُعاديلان أسنيخ قاسمٌ بن ربيعه الحارقيِّ

رعراق کے اپنے گورنرعدی بن ارطاۃ کو با بند کیا کہ اِن دونوں سے متورہ کرکے ایک کا انتخاب کیا جائے۔

كور نرسف دواو صحفرات سعمتوره كيا اوراميم الومنين كافيصار منايار

اکس پر ہر ایکسنے دوسرے کواکس عظیم منصب کا اہل قرار دیا اورابی معذرت کا اطبیار کیا۔

جب بات طے نہ ہوئی توگور نرعدی بن ارطاۃ نے دونوں بزرگوں سے ادب وا صرّام سے کہا جب تک آپ دونوں کسی ایک کا فیصلہ نہ کرئیں اُس وقت تک مجلس سے با ہرنرجا سکیں گے، اکس وقت بلّت اور خلافت کی خیرخواہی کا ہم تقالفہ مبے کہا کہ دولوں میں کوئی ایک ذمہ داری قبول کرئیں۔

حصرت ایاس بن معاوید نے کہا جناب اس بارے میں یں نے تو مہی فیصلہ کیا ہے کہ بناب اس بارے میں یں نے تو مہی فیصلہ کیا ہے کہ اس منصب کا قطعًا اہل نہیں بوں البتدائی نور ان کے دونوں مفرات کو البتر نے فقیہ حن بھری اور محد بن میر بن ایس مقت دوئے زین پر این کو تانی نوائی باتا۔ جو اہم و بصریب دت دی ہے اس وقت دوئے زین پر این کواتا نی نوائی نوائی باتا۔

یماں بیبات قابل ذکرہے کہ ران دونوں بزرگوں کے پہاں سنیخ قاسم بن رکبیعی<sup>م</sup> الحارثی کی امدورفت بھی اورخصوصی تعلقات بھی ،البتہ صفرت ایاس بن معاویۃ المزنی<sup>م</sup> کا تعلق ورابطہ ران دونوں بزرگوں سے کھے زائد نہ تھا۔

جب حضرت ایاس بن معادیہ بنے یہ منورہ گور نر عدی بن ارطاۃ کو دیاتو پینے قائم بن ربیعۃ الحارثی تاریخ کم إیاس بنے محکواس بھنوریں بھنسادیا کیونکہ جب گورنر اُن حضرات سے منورہ لیں گے توطبی طور پروہ دونوں بزرگ میرے ہی انتخاب کامنورہ دیں گے، اس طرح ایاس فضارت کی ذمید داریوں سے مفوظ ہومائیں گے۔

فوری کہا،اے امیر! ان دو بزرگوں سے ہمارے بارے میں متورہ نہیں، یں الٹرکی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے دوست ایاکس بن محاویہ احکام دین میں جھے۔ زیادہ فقیمہ اور حق ستناس عالم ہیں ۔

اوریه می کها، اے امیر! اگریس اپنے بیان میں جُموٹا ہوں توجوئے کو قارفی بنانا ویسے بھی درست نہیں ،اوراکریں اپنے بیان میں پچا ہوں توافضل کو چھوڈ کر غیرافضل (یعنی مجھکو) قاضی بنانا کیونکر دُرست ہوگا ؟

کورنز کی موجود گی میں حب شیخ قاسم بن ربیعتر کا بیان ختم ہوا توصفرت ایاس بن معاویہ بینے کہا۔

اے امیر! اللہ آ بکوصیح ومفہوط فیصلے کی توفیق وے صفیقت وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے یقنیڈا میں قضارت کا اہل نہیں ہوں البتہ میرے دوست قاسم بن رمیعہ حکوفی صرح کھا کر قضارت کی ذیر داریوں سے بچنا چاہتے ہیں بھرجب وہ نیج جائیں گے تاریخ کا کر قضارت کی ذیر داریوں سے بچنا چاہتے ہیں بھرجب وہ نیج جائیں گے

تو ا پنی جھوٹی قسم پر توبروا سستففاد کرئیں گئے اس طرح وہ قضارت کی ذمّوادی سے بچناچاہتے ہیں، لہٰذا مناسب یہی ہے کرائن ہی کوقاضی بنادیا جائے۔

جب حضرت ایاس بن معاویہ کی بات ختم ہوئی توگورنرمدی بن ارطاۃ اُٹنے کہا اے ایاس مجو شفس اکس جیسی نظو وفکر رکھتا ہو وہی زیا وہ ستق ہے کہ اکس کو قاضی مقرر کیا جائے لہٰذایں اپنے اضیاراتِ خلافت سے آپ کو تنہر بھرہ کا قاضیٰ کم ز کرتا ہوں اللہ آپ کے ساتھ اپنی تا مُیدونُقرت جاری رکھے۔ آئین

اکس طرخ حفرت ایاکس بن معاویه المزنی شهر بھرہ می معالمت عالیہ کے قاشی قرار بائے مچھر ستعقبل میں اسپنے عظیم کا رفاعوں کی وجرسے آنے والے انسانوں میں اپنی عدالت ودیا ترت ، حذافت وصدافت ، فراست و ذکاورت میں صرب المثلی ہو تھتے جىياك<sub>ۇ</sub>رب يى ھاتم طائى كى تُودوسخا، احتف بن قىيى<sup>م م</sup>كا ضىطودىمى ، ئىرد بن مەرى ك<u>ر</u>ب كى شُجاعت فنربُ المثل بن گري تھي.

إنس طرح قا هني اياس بن معاديه الشيك بعلى وفيكرى جرب ملك بين عام بهونے لگے، ابل علم وفَصَل کے علاوہ عامّہ النّاس کا بھی بتجوم پرونے لگا اس ہجوم میں ذوّت م ك لوك بوالمرت تص الك المة توه تها جويهم ودين حاصل كرن كي المروقة حاضرباش رباكرتاا وربعض دوسرب ومتق جواياس بن معاوية مس بحث ومب احت لرف اوران کو بریشان کرف کے نئے مختلف عوانات سے اُتے اور سوالات

ایک دن مجلس میں ایک دیہاتی آیا اور پُوچھا کر شراب کے حرام ہونے کی کی دلیل ہے ؟ جبکہ وہ پاک وحلال بھلوں سے تیار کی جاتی ہے، اس میں انگور، تھجور

اورياني كے سوا اور كوئى چيز نہيں ہوتى يرسب چيز س و صال ہيں؟ قاضى اباكس بن معاديد الشاكس ديها ق سع بوجها تهارى بات ثم بوكئ يا كجه

س سنے کھائس اور کچھ ہیں۔

قاصی ایاس بن معاویر شنے کہا پہلے میرے چند موالات کا جواب دو بھریں تہارے موال کا جواب دُوں گا۔

اول اگرین معمی بحریانی سے تہارے جہرے برماروں تو کیا تہیں تعلیف

موگی؟ أس في ام كزنهين.

وَنْمُ اور الرَّمْضَى بحر خاك سے ماروں توكياز خم أك كا؟ كما، نهيں! سَتِّم، اگریس مُتھی جر تنگوں سے ماروں تو کیا اکس سے چہرہ زخی ہوگا؟ کہاایسا

ىھى نہيں۔

بی مری کا کہ بیں ان سب پھروں کو خَلَط مُلَط کُرکے آگ بریکا وَی پھراکس کا ایک ٹھڑا بناؤں اور اکس کو خشک کرے تمہادے چہرے پردے ادوں توکیا تمکو شکیفت ہوگی ؟ شکلیف ہوگی ؟

اس دہرقان نے کہا اب تو یس مربی جاؤں گا تمبادایہ ادناحرام ہوگا۔ قاضی ایاسس بن معاویہ ہے کہا بس شراب سے حرام ہونے کی بھی مہی دلیل ہے جب اس کے سارے پاک اجزار بلادیئے جاتے ہیں اور اس کا خمیرتیا رکیا جا گاہے تو اس میں نسٹہ بیدا ہوجا گاہے اب وہ سب پاک وصلال اجزار حرام ہوجاتے ہیں۔ اُس وہقان نے اِس اُسان فہم تفہیم پر اطینان محسوس کیا۔

عَدالتي فنصلے بد

قاضی ایانس بن موادیر کو حب شرکی عدالت عالمیه کا قاضی مقرد کیا گیااسوقت ان کے علمی و فیحری جو ہر سیکے بعد دیگر ظاہر ہونے لگے اور اُن کے فیصلوں کی عام شہرت ہونے گی۔

ر سیر سیر این که اُن کے پورے حق سٹنے نگے، ظالموں کو کُلُم کا مُز ہ چکھنا پڑا، مظلومول کی تائید اور نُصْرِت عَام ہوئی، ملک میں اُمن وامان کا دور دورہ نشروع ہوا۔

غُداداد ذبانت به

ایک مرتبہ قاضی ایائس بن مُعاویہ کی مدالت میں ڈوشخص آئے ایک نے دعوی کے کیا کہ میں ایٹ ایک نے دعوی کیا کہ میں ایٹ ایک میں ایک ایک ایک کیا ہے کہاں ایٹا مال امانت کا ایک ایک دریا کہ میرے ہاں تمہاری کوئی امانت کہا ہے۔
والم تاریخ ایس کے دوست سے امانت کے بارے میں پُوٹھا استخص

CYTO)

نے انکارکردیا اور کہا کہ اگرمیرے اس دوست کے بال کوئی گواہ ہوتودہ بیشس کرے درزیں قتم کھانے کے لئے تیار ہوں کہ اسس کی کوئی آمانت میرے بہاں نہیں ہے۔

(ایسے معاملات میں مشرعی حکم یہی ہے کہ تقری اپنے حق کے لئے تُبوت وگوا ہی بیٹس کرے قدامس کووہ چیز داپس ولادی جاتی ہے ورنہ ثبوت یاگواہ نہ ہونے بر جس پر دعویٰ کیا گیاہے اکس کو النار کی قسم کھلائی جاتی ہے کہ میں بیجا ہوں اسکے بعد اسکو

بُرِی (معاف) کردیاجاتاہے)

قاضی ایاس بن معاویہ منے محموس کیا اور اِن کا بینا وجدان یہ ظام کررہا تھا کہ کررہا تھا کہ کررہا تھا کہ کرکٹی علیہ (جس بردعویٰ کیا گیا) جھوٹ بول رہاہے اور شرعی محبست کی امانت بھم کرناچا ہتا ہے۔ فیصلہ میں جلدی نہیں کی کھردیر اِدھراُدھر کی باتیں کیں اور مدعی کرنے والے) سے کہا تم نے اپنا مال کس مقام پراپنے دوست کے حوالہ کیا تھا ؟

اكس في كما فلال مقام بريس في السس كود ياس.

قاضی ایاكس سے يو چھا أس مقام كى كوئى خاص علامت ہے؟

متری سنے کہا ہاں وہاں ایک برادرضت تھاجس کے سابیس ہم دونوںنے

يهل كھانا كھايا بھرجب چينے نگے تو يں نے اپنامال اس كے والد كياہے.

قاضی ایاس نے کہا اسس وقت تم اس درخت کے پاس جاؤ مکن ہے وہاں تہہیں اصل دافتھ مکن ہے وہاں تہہیں اصل دافتھ میاد اکر اپنا مال دیا ہو؟ اور تم کھول دہتے ہو، الذا اب وزی انسس مقام پر بہنچوادروہاں بیٹھ کم نورکروادر جوہات یادا جائے واپس اکر عدالت برخواست ہوئے ہے کہ مطالم کرنا ؟ محمد علی کرنا ؟ محمد علی کرنا ؟ محمد علی کرنا ؟ ہوئے ہے کہ مطالم کرنا ؟

يرمسنكروه سخص تيزى سے جِلاكيا إوحرقاضي إياس ووسرے مقدمات ميں

مشغول ہوسگئے اور ترعیٰ علیہ عدالت ہی میں بیٹھا رہا۔

اس عرصه میں قاضی ایاس مجھی تجھی تفی طور پر اُسکوکن اُنکھیوں سے دیکھ لیا کرتے تھے حب یہ اطینان ہوگیا کہ تری علیہ طائن ہوگیا ہے۔ موجہ ہوئے اور پُر چھا کہ کیا تمہارا وہ دوست اُسس مقام تک بینے گیا ہوگا؟ اُس اچانک سوال بریڈئ علیہ بغیر ہوئے مجھے فوری بول پرطار جی نہیں! وہ معتام تو یہاں سے بہت وورسے۔

یہ ہوئے۔ بہت رویہ ہے۔ بس قاضی ایا کس'ٹے فر نر برندگر دیا اور غضبناک اُوازیں کہا 'اے البٹر کے دشمن تجھکو امانت کا انکار ہے لیکن اکس مقام کا جلم ہے جہاں امانت حوالہ کی گئی تھی؟

الشرك فتم تو جَمُومًا اورخيانت كارا نسان هيه "

اس عرمتوقع فیمانسش پرتدی علیہ ہے ہوئش وحواس گم ہوگئے اوروہ مجبُور ہوگیا کہ امانت کا اقرار کر لیا جائے ، اخر کا دخیانت کا قرار کر ہی لیا قاضی ایاسس سے اسس کوقید کرورہ جب اس کاساتھی واپس آیا تو اُسکا ال حوال کر دیا گیا۔

اِسُ طرح قَّا مَی ایا کس حَن اپنی خدا داد وَ اِنت سے ایک ایسا مقدم صل کر دیا حس کے اسباب معدُوم تھے اور حق والاحق سے محروم ہور ہاتھا -فئھے نَدا گا اُنڈن کھی پُڑا اُنْ جَائِر دَائھ ۔

فيم وبصيت رنت به

سی طرح کابیک اور واقعہ پیش آیا، دُوْتفھوں نے ایسے دُوِّ کِرُوں کے بارے میں جھگڑا کیا جس کو دکنی زبان میں اُونی شال کہاجاتا ہے ، جواس زبانے میں دولت مند لوگ اینے سُر اور کندھوں پر ڈال لیا کرتے تھے۔

دونوں تشخص قاصی ایائس و کی عدالت میں اُسے ایک شال توسیزر نگ کی حدید اور قیمتی تھی دوئسسری سرُرخ رنگ کی مگر پرُرانی اور بُوسیدہ، ہرایک سبزاور (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

قيمتى مثال كالترعي تصار

قارفی ایاک و دونوں سے تفصیل دریافت کی۔ پہلے شخف نے کہا ہی خسل کرنے وض پر گیا اور اپنی سُر قیمتی شال اپنے جم کے کبر طوں کے ساتھ دون کے کہا ہے اور کھنا اور اپنی سُر قیمتی شال اپنے جم کے کبر طوں کے ساتھ دونوں کے کہا ہے اس نے جمی اپنی بُرا فی سُرخ شال اپنے کبر طوں کے قریب رکھدی اور دونوں میں اُر کر میر سے نظف سے پہلے باہم آگیا اور اپنے کبر طب بہن کر میری سُرز رنگ کی میمتی شال اپنے سُر اور کہندھوں پر ڈال لیا اور اپنی پُرا فی سُرخ شال میرے کی طوں میں رکھدی اور جائے تا اُنے میں سے بعد میں باہم آیا تو دیکھا کہ وہ میری سُبز شال اُور سے جارہ ہے میں نے بیجھا کہنا اور اپنی شال طلب کی اکس نے انکاد کر دیا اور کہا کہ شال قریم دی ہے۔

قا فنی ایائس ان دوسرے سے پُوچھاکہ تہاداکیا دعوی ہے اُس نے کہا یہ برزنگ کی شال تومیری بلکیت سے اور میرے فیضے یں ہے، تھا یں اسکو کیوں دول یہ توم سے انجی حال ہی خریدی ہے۔

قاصی ایاس سن بہلے تعفی سے پو چھاتمہارے پاس کیا خورت ہے کریفیتی

سُزشال تہاری ہے ؟

اُس سنے کہا میرے ہاں ایسا کوئی ٹبوت نہیں کہ یں پریٹس کروں لیکن الٹرکی تسم پرشال تومیری سیے۔

قاضی ایاس کو دونوں کے اپنے اپنے دعویٰ پرخاموش ہوگئے کچھ دیر بعداپنے خاوم سے کہا ایک باریک مختلی لاؤ اور دونوں کے مُروں یں پیچے بعد دیگر کنگھی کروچنا پُز اہتمام سے محتلی کی گئی ایک سے مُرسے مُرُخ دنگ کے باریک باریک اُونی کا ل شکلے اور دوسرے کے مُرسے مُبز رنگ کے باریک باریک اُونی بال نیکلے۔

قاصی ایاکس سے دونوں کا فیصلہ کس طرح کردیا کہ جس کے مُرسے مُرَّت اوُنی بال نِسکے اکس کو توممُرخ رنگ کی شال دے دی ادرجس کے سُرے مُبرز رنگ سے اونى بال نطح اسكوسبزرنك كيتمتى شال حواله ك

قاصی ایاس میرکی کس نادر فیصلہ پرمجُرم نے اپنی خیانت کا عتراف کسیا اور عدالت میں توب کی بچرص حب حق نے اس کو معاف بھی کر دیا اور مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ سپیے اور حقّانی فیصلے ایسے ہی ہواکرتے ہیں کہ مجُرم پر رُعب اور خوف طاری ہوجایا

کتا ہے اور حمالی ہیں۔ ہیں ہی اور حمال کیا ہے۔ کرتا ہے اور جرم کا قرار کرنے پر طبیعت غالب انجا تی ہے۔ سی کرتا ہے اور جرم کا قرار کرنے پر طبیعت غالب انجا تی ہے۔

عام طور پریه بات متهور بوگی که قاهنی ایانسن کی مدالت بین صرف و بی تحف جائے جوحی پر ہو مجرم و باطل پرست انسان اپنا مقدم سے جانے سے گھرایا کرتا تھا اس طرح ملک میں اس و امان ، عدل وانصاف، جین وسکون کی عام فیصنا خارتم ہوگئی لوگ اپنے اپنے صفوق پرمطئن تھے انھیں مجرموں کی خیاست و چوری، فریب کاری کا اندیشہ نہ تھا۔

تاریخ اسلامی سے معلوم ہوتاہے کہ جب بھی ملک کی عدالتوں پر خداتر س نیک وانصاف بسند قاضی (جج) رہے ہیں ملک یں اُمن وامان کا دور دورہ رَہِا ہے اور بگاڑ و فساد خال خال ہی پیش آیاہے۔

اور جب عدالتس مظلوم کاحی نہیں دلواتیں اور مجرم وظا لوں کوقانون کاسہارا دیگر معاف و بڑی قرار دیتی ہیں تو بیپٹہ ورمجرم مزید جری و بیباک ہوجاتے ہیں اور

ملک کا من وا مان دَر بَم بَرَبَم ہوجایا کرتاہیے ۔ قاضی ایاسس مقدمہ کے مرف قا ونی پہلوؤں پرفیصا نہیں کرتے تھے بلکہ

حق دارکو اسس کاحق دلوانے کے لئے اپنی ذیا نت وذکاؤت کو بھی کام میں الستے اور اپنی فوربھی کام میں الستے اور اپنی فوربھی کام میں کا سے بعد قا نون کاستہادائے کر مجرم کو کیفٹر کردار تک پہونچا دیتے ، اِن کی اِسسی ضُا وا د فِطرت وصَلاحیت نے شہر کو فر کے ایک پر فریب، مُنگار، امانت وَارکو طَشْت اَرْبَام کردیا تھا ا

مگار امانتُ دَار بـ

واقعہ یہ تھاکہ شہر کوفہ یں ایک شخص نے مگروفریب سے عام لوگوں میں اپنی امانت دریانت، تقوی وطہارت کی عام شہرت حاصل کر لی تھی ایک منتقی و پر بہنر گار کی حیثیت ہے اس کے جربے ہونے سکتے اور عام لوگوں نے اسس کو اپنا پیشوا و مقتدی تسلیم کرلیا۔

قدیم ذانے میں ال و دولت رکھنے کے بنے بنکوں اور لاکرس کا انتظام نہ تھا، کسی بھی خام کی حرورت پریا بیرونِ وطن سفر کرنے سے پہلے یا یتیموں کا مال محفوظ کرنے کے لئے نوگ امانت ارلوگوں کے باس اپنامال و متاع امانت رکھا کرتے تھے، یہ

أس زمانے كاعام طريقه تھا۔

ایسے ہی ایک شخص آیا اور اپن بہت سالا مال اس نام ونہاد امانت دار کے پہال رکھوا دیا بچھوم صد بعد اپنی امانت واپس لینے آیا لیکن اُس اَمانت وَار نے صاف انگار کر دیا کرمیرے ہاں تہاری کوئی امانت نہیں ، بات آ گے بڑھ گئی۔مطلوم نے اپنا مقدم

قافنی آیا کسن کی عدالت میں بیٹس کردیا اور تفصیلی حاقد بیان کیا۔ قافنی ایا کسن نے مرتبی سے اُوچھا کیا تمہارے عدالت سے موجوع کرنے کاعظم

اس امات دار کوہے ہے

اسنے کہا، ہرگز نہیں۔

قاضی ایا سن سے کہ او چھاا سے آب گھر چلے جاؤکل اسی وقت عدالت میں آجانا اورکسی سے بچھ بھی تذکرہ نہ کرنا۔ مجھرقاضی ایا سن سے اپنے ایک خاوم کوائس ظالم وخائن اما نردار کے پاس بر بیام دبکر رواز کیا۔

بھکد معلوم ہواہے کہ آپ اپنے زُمروتقویٰ کی وجسے عائم الناکس یں قابل اعتماد اور عزّت کی نگا ہوں سے دیکھے جاتے ہیں اور لوگ آپ پر کا مل جورسم کرتے ہیں صرورت کے وقت آپ کے ہاں اپنی دولت وغیرہ بے خوف وخط آبات دکھوائیے ہیں، میرے ہاں بھی چندیتیموں کا مال امانت ہے جن کے کوئی سر برکست نہسیں ہیں میں چاہتا ہوں کران سب کا مال آپ کا یہاں امانت دکھوادوں اور آپ کوان بین میں چاہتا ہوں کران سب کا مال آپ کا یہاں امات دکھوادوں اور آپ کوان بیٹیوں کا قانونی سر پرست بھی قرار دیروں، اکس طرح میں اپنی اس زائد ذمّرداری سے سیکدونش ہوجاؤی گا۔

کے بیاد کی مطلع فرایئے کیا آپ اس ذیر داری کو قبول فرمائیں گے؟ اور کیا آپ کے باب ایساکوئی محفوظ مکان بھی ہے؟

قاضی ایاس کایہ پیام حب خادم نے حوال کیا توشیخ مگادیے فوری کہا جناب عالی میں حافر ہوں آپ جبیدا بھی حکم دیں ، تیموں کے مال کے تفظ کا آپ نے بہتر انتخاب کیا ہے میں اکس کو حفاظت سے رکھوں گا

قاضی ایاس منے سٹیخ مگار کا شکریہ اواکیا اورگزارسش کی کر دو ون بعد آپ میرے ہاں تشریف لائیں اسس موصر میں آما نت رکھنے کی جگر کا بھی انتظام کر لیں اور جب نشریف لائیں تو اسپنے ساتھ دو مزور بھی لیٹے آئیں تا کر بہتاں سے مال اُٹھالیا جائے۔

دوسرے ون حسب ہرایت وہ پہلا شخص آیا۔ قامنی ایا سن نے آئس سے کہا کہ میں نے آئس سے کہا کہ میں نے آئس سے کہا کہ میں نے آئس کے گھر جاؤ اور پھر اپنی امانت دوبارہ طلب کرو اگروہ انکا دکردے تو آئس سے کہنا کہ کل میں قامنی رایا سس کی معالمت میں ابنا مقدمہ پیشس کررہا ہوں آب تم سے عبدالت ہی میں بات ہوگی، یہ کہکرؤا پسس ہوجانا، (میری کما قات کا تذکرہ آئس سے بیٹر نرکونا)۔

مظلوم نے قاضی ایاس کی ہایت کے مُطابق اُس بُورُ سے مُگارے ابنی امانت طلب کی فیکن حسبِ عادت اُس نے اُمانت کا اِٹھار کردیا اور سختی سے چھڑک بھی دیا۔ مظلوم نے قاضی ایا کس کی مدالت میں ٹرجوع ہونے کی دھم کی دی اوروایس توسینے لیگا۔

مظلوم نے اپن بیٹھ بھیری ہی تھی کہ بورسے مقادنے آواز دی اچھا اب قصر فتم کرد اور اپنی امانت کے جاؤیں جھگڑوں کو پسندنیں کرتا (کیونکہ دوسے من

ت میں ایا س کے یہاں سے میٹیموں کا مال لینا تھا)۔ قاضی ایا س کے یہاں سے میٹیموں کا مال لینا تھا)۔

کا جائیا سے بہ سے میوں ہاں میں ھا)۔ مظلوم اپنا مال لیکر فوٹس فوٹس قاضی ایا سس کے پاس آیا اور سارا قصر منایا اور قاضی ایا سس محود مائیں دیں۔

دوسرے دن حسب طلب وہ اُوڑھا مگار اسٹے زُمروتقویٰ کے بباسس میں یتیموں کا ال لینے قاصی ایاس ؒ کے گرآیا، اور اسٹے ساتھ دَوِّم زور بھی لے آیا، لیکن آکسس کا یہ آنا آکسس کی وائی ذکت ورسوائی کاسبس بنا۔

قاضی ایائس جوائس کی منگاری وعیّاری سے واقف ہوچکے تھے برسرعام اسکی ایسی سرزنش کی کہ وہ سارے شہر میں ڈموا ہوا اور اکس کے زُہُ وِثَقَدْس کا تار تاریجھ کیا اور شہریں اکس کا نقب "مشیخ منگار" مشہور ہوگیا۔

ہور ارون اس بھیب سے سے سے ہور ایر ہے۔ دُم روتقویٰ بھی ایما فی اخلاق کی بڑی مطلوم صفات ہیں جہاں اکس کے وربیہ اسمان علم وففل کے آفتاب و مہتاب بنے ہیں وہاں پوروم گار بھی جتم پائے ہیں ، کتنوں نے اکس کے ذریعہ اپنی فونیا وآخرت بنالی اورکتنوں نے دونوں کو تراہ کرلیا۔

قامنی ایاس کی یہ فہم دو کا راور قوت فیصلہ عطائے خداو ندی تھی جس سکے فرریعہ بیجیدہ مقدمات ہیں بہت جلد حقیقت کو پالیقے تھے، قانون کا سہارا تو مرف وہی لوگ لیے ہیں جو نہم و فراست، تقویٰ وطہارت سے خالی ہیں اور جو لوگ قانونی ظاہر پرستی ہیں مبتلا ہیں اور آئ دنیا کی بیشتر عدالیتں اسی طرز بر کام کر رہی ہیں قانون کی کوشگافیاں مجرم ادر فلا لم کو مزید تقویت بہنچار ہی ہیں مظلوم اور اہل حق قانون کی کوشگافیاں مجرم ادر فلا لم کو مزید تقویت بہنچار ہی ہیں مظلوم اور اہل حق

ubooks.wordpress.com

ۇپەجارىي بىل.

میں ہوزندگی ہے معدالت کی ہے۔ اللہ کی تائیدو توفیق ہی تھی جوزندگی ہے معدالت کی اسٹر خوا میں اسٹر کی ہے معدالت کی ذمرداریوں سے کا میاب سبکدوسش ہوتا رہا۔ بچر کہتے ہیں کہ باوجو داپنی کا مل ہزم واحتیاط ایک مقدمہ میں مجھ سے بھی مغزمش ہوگئی بھی توصرف اللہ تبادک و تعالیٰ کو مزا وارس سے محلوق کی ہر بلندی میں بہر حال میب مثامل ہیں۔

( نبی کریم صلے النزعلیہ وسلم کی ایک اُونٹنی کانام قصواً رتھا، جوان تیز رفت اداور چاق و پرو بندقسم کی تھی، اُونٹوں کی دوڑ میں ہمیٹ آسے رہتی تھی ایک دفعہ ایک دوڑ میں کم عُر اُونٹ سے چیجے رہ گئی، صحائی کرام رہ کو اسکا شکست کھانا ناگوارگز داکہ رُولالِ اُللہ صلے النہ علیہ وسلم کی اُونٹنی کا رنگی، آپ کو حب اِس کا علم ہواتو ارت دفر ایاسنت النہ بہی ہے کہ جو سُرا تھا باہے اس کو بیست کر دیا جاتا ہے اور جو تواضع اختیار کرتا ہے اُسکو بلندی نصیب ہوتی ہے الحدیث )

#### اظهار ندامت :-

بہرمال قاضی ایا سس مجملے ہیں کہ میری عدالت میں ایک مقدمہ پریش ہوا، دُّو شخص ایک باع کے بارے میں اختلاف کورہے تھے پہلے شخص نے اپنی بلکیت کے لئے ایک معتبرگواہ بیٹ کیا اُس نے گواہی دی کہ باع تو اس شخص کاہے، پھر اُس باع کے عدود اربعہ بھی بیان کیا۔

فیصلاسے پہلے قاصی ایا *س جسنے اُس کی گوا*ہی کاامتحان لینا چاہا، پُوچھا اچھا یہ بتاؤ کراُس باع بیں کتنے درخت ہیں ؟

چندسکنڈ قووہ خاموش رہا بھرقامنی ایا کس شسے موال کیا پخونزالقدرعالی مرتبت قاحتی آپ کتنے سال سے کوسی عدالت پرتنٹریعنٹ فرما ہیں ؟ قاضی ایا *سن جے نے ک*یا اتنے اور اتنے سال سے ۔ (YOY)

چھر کھنے نگا، آپ کے اس مجرة مدالت کی چھت میں کتنی کرمیاں نگی ہوئی ا بیس ؟ قاضی ایاسس نے اس میرمتوقع معقول موال پرفوری کہا میں نہیں جانا، البتہ

ہیں ؟ قاصی ایا *سس میے اس غیر مقوق معقول مو*ال پر فوری کہا میں نہیں جانیا ، امبتہ آپ اپنی شہادت میں مق پر ہیں اور میرا موال ناحق ہے۔ قاصی ایا *سن م*کواپنی خطا رید

کاشتنت سے احساس ہوا اور معذرت چاہی ۔ شاہ درواق کی اور ایس میں تاریخ کی اور میں ایس تاریخ کی اور ایس کا معالمی کا معالمی کا معالمی کا معالمی کا معال

مشربهره (رعراق) کی عدالت عالیه پرقاضی ایاسس کاانتخاب خلیفرخانس عمر بن عبدالعزیز نفینه مثلا چه کیا تھا،ا سلامی مؤرخین خلیفه کے درخشاں کارنا موں میں اس نت

انتخاب کو سرفهرست قرار دیاہے۔

قائنی! یانس این فهم وفراست ، کوکاوت د مَندَاقت ، صُلابت و دیائنت علم وظکست ، فکرونظرین نوادرات زمانهٔ ین شمار کے کئے ہیں۔

#### كطا يُفت جد

د قوعورتیں اپنا ایک مقدمہ لیکرقا منی ایائس کی علالت میں ائیں، حب دہ اپنا ماری سر مالیہ مرتب ترقیق میں ایس میں نہذیاں

دعوی میان کرے واپس مویس ترقاضی ایا کس شنے فرمایا: ایک ان میں شادی مشکرہ سے اور دوسری دُوشیزہ (غیرشادی شدہ)

ایک و کاری سازی سروی سرور مری روسیره ریر سروری سده. دوستوں نے بو چھا، یہ اب نے کس طرح جاما ؟

فرایا ، شادی تُشده عورت انتھوں میں انتھ ڈال کربات کرتی تھی یہ اسس کے شادی تشده ہونے کا بھوت ہے۔ اور دُوشیزہ انتھیں نیمی کرکے بایس کرتی تھیں یہ اس کے دُوشیزہ ہونے کی علامت سے ،

ايك اور عجيب وعزيب بات نجاكرت تعيد، فرايا جس س كون عيب نهيس

م میں نے بو چھا آپ س کیا عیب ہے ؟ کہا فضول کوئی۔

قافيًّ اياسُ اكْرْكِهُ كُرِي عَلَى كُم يْسَفْ انسان كي تمام فويون كو أزمايا

ہے ان سب س بلند ترخوبی زبان کی بچائی ہے۔

#### وَفَائِتٌ بِهِ

جب قاصی إیاس بن معاویر می عرکمتر بین چہشت رسال ہونے آئی توالیہ رات اپنے مالد مرحوم کواور تو کو دیکھا کر دونوں اپنے اپنے گھوڑے بر مواد ہیں اور ایک ساتھ چل رہیے ہیں دونوں میں کوئی بھی آئے نہیں ہوتا، اس خواب کے چندون بعد ایک دہ حسب معول اپنے بستر پر بیٹے اور گھروانوں سے کہا جاتے ہو یہ کوئنی دات ہے ؟ گھروانوں نے انعلی کا الحبار کیا۔

فرایا، کسس تاریخ اور اس دات میرے دالد مرحوم کی جہنشت رسال پوری ہوئی تھی اوروہ اس کی جب و خات بلگئے، بیم کیکر سوگئے۔ جب گھردالوں نے انھیں بھی بسستر پر سر اوروہ اس کی جب و خات بلگئے، بیم کیکر سوگئے۔ جب گھردالوں نے انھیں بھی بسستر پر م

مَيْت بِإِياد فَنَّ مُحْمَانَ مَنُ لَا يَمُونُ قُلَا يَفُونُ وَلَا يَفُونِ مِنْ

وفات کے وقت قامنی ایا کس کی عربھی چہتر سال تھی وفات سلاھ میں ہوئی۔ اللہ ! قامنی ایاس میرر متوں کی بارسٹس نازل کرے. برطے بابغہ روز کا رخص تھے۔

### \_\_مُراجع وْمَأْفذِ

(۱) وقياتُ الليمانِ ب ابن خلكانُ ب (۲) البيان والتبّتن ب الجاحظ به (۲) البيان والتبّتن ب الجاحظ به (۲) المعقدا عزيد ابن عبدربرُ ب (۲) صلةُ الاولميار ب الونيم به (۵) الجامان المقاة الوكميع ب (۷) تبذيب البرنجر ابن جُرم

# \_لمحات فيكر

مَا آخُسَنَ الْإِسْلَام يَزِينُهُ الْإِيْمَانُ وه استام كتنا ويقلب ص كوايان فريندوي

وَ مَا آکُسَنَ التَّقِيٰ يَئِنْ يُسُنُهُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَدِ يْنُ الْعَاسَلُ الْعَاسَلُ الْعَاسَلُ الْعَاسَلُ الْعَاسِلُ الْعَاسِدِي الْعَارِي

وَمَا اَحْسَنَ الْعَمَلَ يَوْلِينُ السِّرْفُوثِ اوروه ممل کتنا ابِمَّا اِمْعَاجِ مِلْوَقَا الْمُعْ نِے دَیْنت دی

(محدّث رُجار بن حَيْره مسللهم)



## امًا مُ حَدِّنِ مُسِلمُ ابن سَبُهَا بُ زَمِرِيٌّ

تعارف بس

نام محد تھا، کنیت ابو بجر، والد کانام مسلم، لیکن وہ اپنے دادا ابن شہان کیری کے نام سے مشہور ہیں۔ طبقہ محدّثین میں إن کانام صفح اوّل پر آتا ہے یہ اُن کے مرخیل سمجھ حلتے ہیں۔

ان مے برُوادا (عبداللهٔ شهاب) ربول اللهٔ صلے اللهٔ علیه رسلم کے سخت ترین غالفوں میں شامل تھے: جنگ بُدر اور جنگ اُمدے مُعرکوں میں مشرکین مکہ کے ساتھ

اسلام اور ربولِ اسلام کومٹانے آئے تھے۔ یہ اُن بے نصیب نوگوں میں شائل تھے جنھوں نے مشرکین کمٹرسے عہد کیا تھا کر رسول انٹر صلے الٹرعلیہ وسلم کوفتشل کردیں گے یا چھر لڑ کر نود مرجا ہیں گے (اُکٹر فود

ہلاک وہرباد ہوئے)

اِسی دِشْنِ خُدا اور رسول کی نسل میں یہ گوہراً بدار محد بن مُسلم (ابن شہاب ہمریؓ) پیریدا ہوتے۔ مَنْهُ مُحَات اللّٰذِی ہِیدِ بِعِمْلَکُوْمُتُ کُیِّلَ شَیْءً۔

ابن شہاب زہری اُن چندا کت اسلام میں ایک ہیں جن کی ذات سے اسلام کے مذہبی عکوم میں زندگی بیدا ہوئی اور اسکی روشنی سے دنیا کے اسلام منوّر ہوا۔

علمی استعداد به

اسپنے زمانے میں علی کمالات کا اِن جیسا کوئی، ہم پایہ نہ تھا، تحصیل علم کی استعداد فطری طور پرنصیب بھی ، فرانت ، فطانت ، و کاوت ، توّتِ حافظ بے نظیر پائی تھی، فین ایسے تھے کرکسی مسئے کو دوبارہ پُوپھنے یا جھنے کی ضرورت بیش نہ آتی، حافظ اتنا قوی تھا ایک مرتبہ جوبات بسٹ نی وہ ہمیٹ کے لئے لوچ دل پر نفش ہوگئی، استح اس قوت حافظ کی یہ ادنیٰ بٹال ہے کر صرف اُتیٰ یوم میں پُورا قرائن حفظ کرلیا، ساری زندگی میں صرف ایک حدیث کے بارے میں بچھ مشبہ پیدا ہوا تھا لیکن تھتی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اِنھیں جسارے یا دتھا ویسے ہی پایا۔ گارالہُ اِلَّا السُّر،

طَلْبُ وَبِسَجُوُ:

اٹس اعلیٰ ذہن وَحافظ کے ساتھ طلب وجستجو کا عجیب حال تھا ، عِلم وَفَن کا کوئی خزانہ ایسا نہ تھا جس سے انھوں نے استفادہ نہ کیا ہو۔ اُ کھے سال کم الم مریز سعید بن مستیب می خدمت میں رہے اور ان کے تمام عُلوم کو محفوظ کر لیا

یدوہ زباز تھا کہ مرینہ منورہ کی گئی گئی میں عکوم قراکن وحدیث کے مراکز تھے اور یہاں کا بچتہ ،جوان ، بُوڑھا حتی کہ بردہ نشین خواتین بھی عِلم و مُنرکے زیورسے اکاستہ تھیں، ابن تنہاب زُہری گھر گھر جا کرسب سے استفادہ کرتے۔

حضرت ابوازِ ناد کابیان ہے کہ ہم ابن شہاب دُم ہی کے ساتھ عُلمارے کھروں کا چکرلگاتے ابن شہاب اپنے ساتھ کا غذو قلم رکھا کرتے تھے جو پھے بھی می مشتر اسکو بھی تلم بند کر لئے ۔

صفرت سعید بن ابرا بیم کا بیان ہے میں نے اپنے والدے پُوچھا اباجان! بن شہاب زمری علم بن اکب حضرات پر کیونکرفائق ہوگئے ؟

والدنے بحاب ویا، وہ علی تجانس میں سب سے پہلے اُسے اورسب سے اُسے اُسے اورسب سے اُسے والدنے ، اُسے مالوں کے جاکہ کی جرابت تقل کرتے پھڑا خریس ان تمام حضرات سے مواجعت کرتے جو درس میں مثر یک ہوا کرتے تھے۔ اسس طرح ان کا بعلم معنبوط اور گہرا ہوتا جا گیا ، تحصیل علم میں اپنی حیثیت کا کوئی باسس ولی اظنہیں رکھتے ، چھوٹے بڑے مثرے مثنی کم

علم والی خواتین سے بھی استفادہ کرنے میں مثرم و عارفحوس ذکرتے تھے۔ معمار کو سال میں تبدیری میں تزیر سر اس کرنے کے اس میں میں میں اس میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں

جہاں کسی عالم خاقون کا بیتہ چلتا اِسے بال پہورنی جائے، توداُن کابیان ہے کہ ایک دن سنیخ قاسم بن محدود کہا تم یں تحصیل علم کی بڑی برص ہے، میں

تمکوعلم کے ایک فاف کا بتہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا فرور بتائیے ہ

سنتی قائم بن محرات کہ استی عبدالرمن کی صاحبزادی کے ہاں جاؤ اُس خاتون نے اُم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی آغوسٹ میں پروریٹ پائی ہے ادر اُک سے بہت کھرسیکھا ہے۔

ابن شباب کتے ہیں، میں اُن کے مکان بر کیا اور احاد بیث سمین ،واقعی وہ عِلم کا بحر بیکراں تھیں۔

علم کی ہمرگیری وجامعیت :۔

ابن شہاب زمہری کا فطری ذوق محدود نھا کہ وہ مِرف علم حدیث کے طالب علم نہ تھے بلکہ ہر اُکس علم سے ویسا ہی تعلق تھا جیسا کہ علم حدیث کا ذوق و شق تھا۔

استا فرسے وہ جو کچھ بھی شنتے رکھے لیا کرتے، ابوالڈناد کا بیان ہے کہ ہم خوف ملال وحرام کے مسائل قلمبند کرتے ہوئ ملال وحرام کے مسائل قلمبند کرتے تھے اور ابن شہاب زم ہم ک استاذی ہر بات کو نقل کر لیا کرتے، ہمیں جب آئندہ صور درت بیشن آئی تو معلوم ہوا کہ وہ ہم سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہی وج تھی کہ وہ جمائل میں یکساں جامعیت رکھتے تھے جس علم پر بھی وہ گفتگ کرتے معلوم ہوتا تھا کہ ان کو اکس علم میں خصوصیت مجارت ہے۔

امام لیت کابیان ہے کہ یں نے ابن شہاب زمری سے زیادہ جامعیت کسی میں مذدیجی، حب دہ ترعیب و تربیب کی روایات نقل کرتے تو معلوم ہوتا کہ وہ اِسی کے برطے عالم ہیں اور حب عرب اور اہل عرب پرروشنی ڈالتے تو معلوم ہوتا کہ یہی اِن کا خاص موصوع ہے۔ اور عب وہ قراک وحدیث پر ہوئے تو ایسا معلوم ہوتا کہ علوم قراک وحدیث ہی اِن سے بڑا عالم اور نہیں۔

ام ملم روکھیے تھے۔ اینا مثل یز رکھتے تھے۔

فشُرآن ڪيمُ.

قرآن مکیم کے وہ بہت بڑے عالم وحافظ تصے عُلوم قرآئید پر (جن کی تعداد پندراً کھی جاتی ہے) ان کی نظراتنی وسیع تھی کہ کلام التران کا خاص موصور کے بن کیا۔

یام ناض جورسیدنا عبدالله بن عرض کے خصوصی شاگر داور آن کے علوم کے محافظ سمجھ جاتے ہیں، ابن شہاب زمری سے قرائ کا دُورہ کیا کرتے اور اُن کی معلومات سے استفادہ، یہ إن ابن مبت بڑا اعزان ہے۔

إمام نافع "مدينه منوره ك" فقهارسكيم" بي مثال بي جن كوعِلم كا سلساد الإبب بمهاجاتاب.

عُلوم حَديث بـ

جیسا کہ ابن شہاب زگہری کو مجماعه م وفنون پس میساں کمال حاصل تھالیکن اُن کا خاص ذوق " مدیث وسُنّت " کاہم تھا۔ انھوں نے جس شقّت وسو خیزی سے پی علم حاصِل کیا اوراحا دیث کے ایک ایک لفظ کو جس خرم واحتیاط سے محفوظ کیا اسکی شہا دے اُس دور کے سادے محدثین دیا کرتے ہیں۔

ا بن شماب زمرى كا دوروه زمانه تصاحب مي احاديث رسول اسلامي ممالك

ە قارنى عَ<del>دَىك</del>ىيىنى یں بھیل چکے تھے اورجا بجااک کی نقل کا سِلسلہ جِل پڑا تھا، اکسی ہم گیردوڑیں ہرکس ناکس حقہ لینا اپنی سعادت مندی خیال کرر باتھا، ایسے بجوم کے وقت ایتے

بُرَے کی تمیز مشنتہ ہورہی تھی اور پھر باطل وگراہ فرتے ، نوادخ <sup>،</sup> روافِض شیع وا ثناعشريه ، منكرين تقدير وعيره بهي ظام بوسطِكَ تتھے جن كى مفنى تبليغ ہوا كرتى ھی ایسے وقت اِن فِرقوں نے اپنے عقا کدونظریات کوخودسا ختراحادیت۔

شہرت دینے لگے اور اِن گی تبلیغ عام ہونے لگی۔

اس برفین ماحول میں جہاں رات اسلامیہ دے جین تھی، اُموی خُلفارس صفرت عمر بن عبدالعزیز<sup>رہ</sup> وہ <del>بہلے</del> حکمراں ہیں جھوں نے اسب فِتنہ کوسٹ یّت سے محسوس کیا، اِن کی فارو تی نظر مستقبل فریب کے نتائے کودیکھ رہی تھی وقت کے

جليل القدر المم حدميث مين محد بن مُسلم بن مُشِياب رميري (المتوفى تنقيلهم) اور البوبحر

بن حزم ره ( المتوفي سناية ) كوخصوصي زهمت اور بدايات جاري كيس كه جسقدر ممكن ، مو احاويث صحيح كوجم كرليا جائے تاكر مستقبل كي مسلانوں كو إن وجالين وكد ابين

كے فتنے سے محفوظ ركھا جاسكے ۔

چنا پنے دولوں" ائمة مُہری گنے تدوینِ حدیث کا کام منروع کر دیا اور بہست لخنفر عرصه مین احادیثِ صحیحه کامجوره جع موکیا جن کی روایات آخ کمتب حدیث یں محفوظ ہیں۔

إسى بنياد برامام ابن شهاب زُمِرى مِلْتِ السلاميد كريبط واض عرَّثْ کہلائے جلتے ہیں۔

ينست اسلاميدكايدا تنابزا اعزاذتها جوكسى اودكونصيب نهيس بوار فتحسفرآة

اللهُ عَنُ سَرَا يُصُوالُهُ شيليه يُن نَحَيُوا لُحَجَزَآءَ۔

ِ المَّم شافعی مُ فرائع ہیں اگر زُہری منہ ہونے تو مدینہ کے *مُصنن ضائع ہوجا*ئے

وہ بالانقاق اسینے دور کے سب سے بڑسے عالم سے۔

خلیف عرب عبدا نعز برزه فرمایا کرتے تھے کہ ابن شہاب زہری سے زیادہ مسن کا جاننے والاکوئی نہیں رہا۔

#### قوتت حَافظٌ: ـ

امام ابن شہاب زُمری نے حافظ بھی ایسایا یا تھاکہ جو کھ بھی حاصل کیا وہ سب محفوظ ہوگا۔

خود کہاکرتے تھے، یں نے اپنے برسینہ یں جو بیلم اَما سُت رکھاہے وہ کھولا نہیں جاتا۔

اس کا ثبوت اس بات سے بلتاہے کہ ایک مجلس پر سینکراوں احادیث سناتے بھر جب کسی حرورت کے تحت اعادہ کرنے کی حذورت برطی تو مِنْ وَعَنْ ایسے طور پر دُمِم اوسیتے کہ ایک لفظ کی بھی کمی زیادتی نہ ہوتی ۔ یہ ایک مجز اند کیفیت تھی جو اِخییں نصیب رہی ہے۔

ایک مرتبرخلیفہ بشام بن عبدالملک نے اپنے نوٹے کیلئے احا دیت سکھنے کی گزارش کی، اپن تشہاب زہری سنے کے گزارش کی، اپن تشہاب زہری سنے برخستہ چادسواحا دیت تلمیدر کروادی، ایک ماہ بعدخلیفہ نے استحاناً کہا کہ وہ جموعہ گم ہو گیا ہے براہ کرم دوبار کھوادی امام ابن شہاب زہری نے دونوں مجموع میں تقابل کیا ایک خطاکا بھی فرق نہ بایا، اس کے بعدخلیفہ نے ہو کھی ایسی جرائت نہیں کی

ملاً مرا بن مرینی فرایا کرتے تھے کہ مجآز کا ساداع عمود ن دینار اورا بن شہاب زُبری کے درمیان تقییم ہوگیا، ابن مشہاب زُبری می کی مرقبات ڈو میزار دوشؤ تک پہنچی ہیں۔

امام زُ*مِرئ کی مرو*یّات:

احادیث کی صحت وقوت میں را یوں کی کنڑت سے کہیں زیادہ اُسکے زاد یوں <sup>کے</sup>

عدل وضبط ،علم وفہم کی حالت کو معیار صحت قرار دیاجاتا ہے لنڈ اایسی عدیث جس کے داوی کی معیار صحت کا درجہ بلند تر ہوگا اس کی یہ روایت اُن دوجار داویوں کی

کے راوی کی معیار صحت کا درجہ بلند تر ہو گا اس کی یہ روایت اُن دوچار راویوں کی روایت سے کہیں زیادہ اُونچا درجہ رکھتی ہو گی جوعدل وضبط میں اسس رادی سے

توریب سے بیت میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ محمر ہوں اسس لحاظ سے ابن شہاب زُمبریؓ کی دوایات کا جو پایہ تھا اسس کااندازہ اُسٹے دایوں سے ہوتاہیے جن سے وہ نقل کرتے ہیں ۔

ا مام عمومِن وَینارُمُ خود برسِّ محدّث وصاحبِ فضل و کمال ہیں فرمائے ہیں، یں نے زُمَریُ سے زیادہ کسی محدّث کی روایات کواضح کالاسناد نہیں یا یا۔

یم بهی بات امام احدین صنباع اور محدت استی بن را بهوریز ممتر باید ، ست ندر کاید در مدین به مرفومه یک و برداری و برداری این مرفوم بردان می در دارد می این می این می این می در این می در این می

سلسلة الذِّهِبُ وَمُهُرِي عَنْ سُالَم عَنْ عبداللَّهُ بُنِ عُرُمْ عَن النِّي صَلَّى النَّرْعليدوسَلم تَها.

امام زمری کے اساتذہ ن

چونکہ امام ذہری نے علم کے ہر خومن سے خوشہ چینی کی ہے اس کے ان کے اس تزہ وکشیور فی کا حصلہ نہایت وسیع تھا۔ صحابہ کرام نع میں انھوں نے حسسب ذیل الحجاب ربول کے ساحا دیپ صفی ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمره ، عبدالله بن جفره ، مسؤر بن مخرمه ، ونس بن مالك رمه ، سبهل بن سعدره ، سارتب بن ميزيدم محمود بن ربيع ه ، عبدالله بن تعليه ، عبدالرحل بن عامره ، ابُواً ما مره ، سعد بن سبل م ، ابوانظفيل عامره ، رهني الله عنهم ورُهنواعنه .

اِمام زُمِری کے شاکرد ب

بیونکہ اُن کی وات مرجع خاص وعام ہو بیکی تھی اکس لیے کٹ اگر دوں کی تعداد مجی بے شمارتھی، اُن میں بعض متاز تلا میذ کے بیانام ہیں۔

حضرت عطاربن ابي زباح ، حضرت عربن عبرالعزيزام، حضرت عروبن ويناراء،

حضرت صالح بن کیسان منه امام یحیی بن سعید انصاری م، امام ایّوب سختیانی م، امام عبد انشاری می امام عبد انشاری می عبد الله بن مُسلم زهری م، امام اوزاعی م، امام ابن جُروبی م، امام محد بن علی بن حسین م امام عمد بن مُسنکدر م، مصفرت منصور بن معتمر م، امام موسلی بن عقید م، امام بهشام بن عُروه می امام معمد الزبیدی م، امام سلخق بن یحلی ، إمام بکر بن وائل وغیری دیمهٔ الله علیهم و بر کاته .

یسب کے سب اکابرتابعین میں شمار کئے جاتے ہیں جن کی ذوات سے سارے عالم میں علم حدیث محفوظ ہوا۔

#### إمام زمری کی فیقه وفتاوی جه

امام زُمِری مدینه منوره کے اُن فقہ ارکرام میں سرفہرست ہیں جنکو افقہ ارسبعہ " کہا جا آہے وہ اُس دور کے تمام علمار کے وارث علم بھی سجھے جائے تھے۔

جھنر بن رہیمیرہ کابیان ہے کہ یں نے محدّث عراک بن مالک میسے بو جھے ا مدینہ منوّرہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے ؟

انصوں نے بین نام لئے ، سعید بن مستیب ع، عُروہ بن زُبیرج، عبیداللہ بن عالِمُلْرُ اس کے بعد فرمایا میرے علم یں زُمِیری کا بان سب سے بڑے ہیں انصوں نے بینیمنوّرہ کے "فقہا رسبعہ" کا علم اپنے علم میں شامل کرلیا تھا۔

امام زمہری میں فتأوی کی تعداداتنی زیادہ تھی کہ محد بن نوح می کی فقبی ترتیب نے ان کو تین ضخیم جلدوں میں جمع کیا ہے ۔

علم مغازی وسیرت :۔

علم میرت وغزوات میں تدوین حدیث کی طرح وہ پہلے عالم ہیں اِنسے پہلے اس علم پرخصوصی توجّه ندوی کمی تھی، تاریخ اسسام میں امام زُہری پہلے عالم ہیں جنحول نے 710

مغازی پرستقل کتاب محی.

الممسين كي بيان ك مطابق أكس فن بي اسلام كى يد يميلى كماب بداس

کے بعد علم مفازی وسیرت کاعام رواج ہوگیا۔ کرب علم میں اور جمہ مرد کی مثلہ مثلہ ا

السيعلم ميں اکم فرمبری ملے وقر مشہور زمانہ نا درالوجو وشاگر دیں اکم فرمبری ملے جھوں نے اسی علم کو بام مُون میک پہنچا دیا۔ مورخ موسیٰ بن عُقبرہ، موَرخ محدبن اسحاق م اور بہ دولوں اسلامی تاریخ کے آفتاب وہتاب شمار کئے جاتے ہیں۔

اعتراث وعظمت جه

محدَّث التَّوب عندانی مرکبت میں کہ میں نے امام زُمِری سے بڑا کوئی عالم نہیں ویکھا، کسی نے یُوچھا کیا صن بھری میس بھی بڑا ؟

فرمايا، إن اليسف إن سع براكوني زيايا-

رمی بہی ایس کے بیاری کے بیاری کا بیاتی ہے۔ امام متحول شامی جو ملک شام کے محدث وفقیہ دامام کی حیثیت رکھتے ہیں اور جنھوں نے تحصیل علم کیلئے تمام اسلامی ممالک کاسفر کیا اور وہاں کے بڑے برطے علما رسے استفادہ کیا ہے کسی نے بوجھا، آپ نے سب سے بڑاعا لم کس کو بایا ؟

جواب دیا، این شهاب زمری

الم مالك م بهي فرائة تقير ونياس ومرئ كالمثل من تصا

الشرتعالی نے امام زئیری کوجس فیاضی کے ساتھ بھل کی دولت عطاکی تھی اُسی فیا فنی کے ساتھ انھوں نے اس عِلم کوتقسیم بھی کیا، عِلم کی اشاعت میں اپنی زندگی صرف کردی۔

 CTYY)

علی انہاک میں دہ دُنیاد مافیہا حقیٰ کہ بیوی بچوں تک سے بے جرہ وجلتے تھے، جب گھرآتے توکما بوں کے ڈھیریں کم ہوجاتے، ان کی بیوی سے ایک دن تنگ آکر کہا تھا۔ " خداکی قسم یہ کت بیں میرے لئے تین سوکنوں سے زیادہ محلوف دُہ ہیں ہُ

ایک برتب چندخاتین مهمان بنکرایس ادراام زُمری کی بیوی کوبری وشفیب

ومبارك خاتون قراردياس

بیوی صاحب ان سب کوکتا ہوں کی اُلماری سے پاس سے گئیں اور ایک ایک کتاب نکا نکر کہنے لگیں یہ ساری میرسوکنیں ہیں، تباؤاب تہادا کیا خیال ہے ؟

فيّاضِيُ وسيرةٍ ثِهِيُ دِـ

امام زئهری شنه اُموی خلفاریس پی اوشا بون کو با یا ہے . بیسب ان کابراا احرام کرے تھے ۔ خاص طور پرخلیف عبدالملک بن مروان اور بشام بن عبدالملک اور تمرین عبدالملک اور تمرین عبدالملک اور تمرین عبدالعزیز می ان کے قدر رشناس تھے ۔

اِیَا م زہری ہے یہاں ال ودولت کی آمدورُفت کاکوئی حیاب نرتھا، دولت آتی تھی اور اُسی رفتاُرسے جاتی بھی تھی ۔ طلباً ر اور مہما نوں پر بے در بع خرج کردیا کرتے ،اکٹراوقات مقوض را کرتے۔

امام عروبن دینارع کابیان ہے کہ یں نے درہم و دیناد کو دُہری کی نگاہ سے زیادہ کسی کی نگاہ میں ہے دقعت نہ دیکھا۔ اسس کا یہ انجام ہواکرتا تھا کہ وہ سبے درین رو پیہ خرچ کر دیتے اور بار بار مقروض ہوتے رہتے۔ خلیفہ عبدالملک بن موان اور ہشام بن عبدالملک نے کئی بار ان کا قرضہ اوا کیا ہے .

قرضی ادائیگی کی اِنھیں کوئی زیادہ فِکرنہ تھی جب جا لیس ہزار دینارسے زیادہ قرضہ ہوجا تا تو ، کھھ صرور فِحرکرستے ، الشرقبسائی اسپے فضل سے اِن کی فکر دُکور CHO)

فرما دیا کرتے تھے۔

### اِم زُمِری کی ایک اور نادر خدمت جه

لام ابن شهاب زمیری کو احا دیث رسول کی مددین کے علاوہ مشن صحابہ کو بھی جمع کرنے کا نہایت بلند ذوق تھا۔ وہ یہ فرایا کرست تھے کہ احا دیم رسول کونقل کرنے والے جی یہی محفرات بھی میں اگن کے معانی ومفہومات کو جانے والے بھی یہی محفرات بیں۔ ان حفرات صحابہ کنے کام دسول کو جیسا مشنا اور بھیا وہی مگراد اور مشار نبوی تھا، ایس کیا فاست صحابہ کرام منے اقوال وا عمال، عا وات واطوار منشار نبوی صلے الشر علیہ وسلم سے بہت تک ہم آ ہنگ رہے ہیں۔

مدینمنوره جو مهبطوی اور اسلام ی تعمیلی شکل کام کرنه تھا یہاں کے طور والے بھے، رسم ورواج میں مزاج نبوست سے بڑی ہم آ ہنگی بائی جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو دورِ ابعین میں ''سنوِ صحابہ' کاعزان دیا گیا اور اہل مدینہ کے قولِ وعمل کو جُسّت و دنسیل کی حیثیت سے قبول کیا گیا۔

امام دارا البحرين امام مالک مريمهال على ابل مرينه البک تقائ خوان ہے وہ احادیث کے اخلافات کو اسی معلی ابل مدینہ کے تعالی سے دور کرتے ہیں اور اپنے مسلک کو اُنہی روایا سے سے مفہوط کرتے ہیں جو اہل مدینہ کے تعالی سے ہم آ ہنگ ہوں ، امام مالک می کوفقہ میں عمل ابل مدینہ ایک ستقل ولیل کی حیثیت سے نفوا آبا ہے۔ امام الک اسی حیثیت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت ایک تعول نے مورت محسوس کی اور بھراس سلسلیں انھول نے مسئون محاب (عمل محاب) کو مفوظ کرنے کی خرورت محسوس کی اور بھراس سلسلیں انھول نے مسئون محاب (عمل محاب) کو مفوظ کرنے کی خرورت محسوس کی اور بھراس سلسلیں وہ کام انجام دیا جس میں اُن کا کوئی شریک کو سہم نہیں بلتا ۔ فَجَدَرُا کا ادائی محتی الاسلام کو دائشہ بیدین کوئیوا کہ جَدَرُا کا ادائی محتی الاسلام کو انگون کوئیوا کوئیوا کوئیوا کی خوال کوئیوا کی میں ایک کوئیوا کوئیوا کوئیوا کوئیوا کوئیوا کوئیوا کی محتی الاسلام

مشيخ صالح بن كيسان مكت بي كروه تحصيل علم بي إمام وم برئ ك متريك درس رب بي

CYYA)

یکیاد زُہری نے فرمایا، ہمیں کسنن رمول کو محفوظ کر دینا چاہیئے جنا پڑ ہمنے رموال لٹر صلے انڈعلید کو کم کے کسن محفوظ کر دیئے ۔

سمنن رمول کو قلم بزدگرنے کے بعد در ہری نے کہا، اب محابۃ کمام کے سنن کو رکھناچاہیئے، لیکن مصن صحابہ ہم لوگ جمع نہ کرسکے اور امام زمہری نے پر کام انجام دیدیا بر کر برزنت سے بر کر کردا

اکس کانتیج یہ ہواکہ وہ کامیاب رہے اور ہم نے موقعہ ضائع کردیا . مدینہ منورہ کے مصن رمیول اور مصنِ محابہ امام زمبری می خات سے محفوظ ہو گئے .

امام شافعی ٔ فزماتے تھے اگرز کہری نہ ہوتے تو پر بینہ کے کشن ضائع ہوجاتے وہ بالا تفاق اپنے زمانے بیر کشن کے سب سے بڑے عالم تھے .

ی بچیار سے بین میں اس میں اسٹ میں اسٹ ام رکبری اور ام محد بن حزم ا

کواحا دیٹ بع کرنے کامٹورہ ویا تھا فرمایا کرتے تھے کہ: "اب ابن شہاب رُم می سے زیادہ کشن کا جاننے والا کوئی نہیں رہا''

"اب ابن عهاب زهری سے زیادہ سٹن کا جانسے والا تو یی مہیں رہا!" سملام ایں یہ علم دعل کا آفیاب رُوپِریش ہو گیا۔ رُمِنی اللہ عِنْ وَکَارُمُنَا ہُ-

#### مراجع ومآخذ

(۱) تهذیب التّبذیب ج ۹ (۲) شذرات الزمهب ۱۰

(٣) ابن خلكان و ١ (٧) تذكرة الحقاظ ج ١-

(٥) تهذيب الاسماري ١-٩ (١) اعلام الموقعين ي ١-

(4) تاریخ الخلفارج ۱.

\\ \\ 11.K

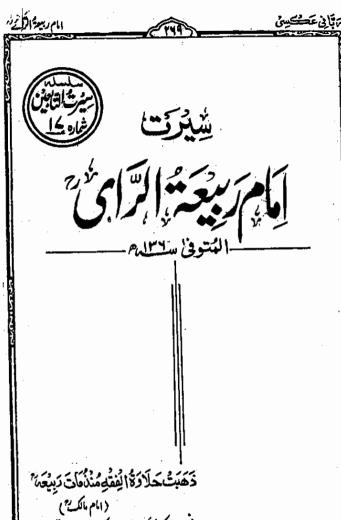

ذَهَبَتُ حَلَا وَكُمْ الْفِقْلِهِ مُنْكُفًا كَاتَ دَبِيْهُ مَنَّ (۱۱م مالک م) فَهِم دِين كَي صَلَادت مَر بيعير كَي دفات بِيجاتَى ربى ـ

# امًام كربيعة الرّائعة

تعارفت:

ام ربیعیم الآای کے تذکرے سے پہلے صحابی ربول مضرت دبیع بن زیادہ الحادثی ا کا تذکرہ صروری ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی مشہر خراسان کے امیر اور فاتح شہر سُجِنتان ہیں ۔ یہ دونوں شہر بُخالا اور سمر قند کے مدود میں تھے۔

بسک مارین نیونسون فرخ موا تو بچه عرصه بعد حضرت ربیع بن زیاد شخه این زندگی کاآخری کارنامه البخام دینے کا فیصلہ کرلیا اور وہ " ماوراً مالمنبر" کے شہروں کو حلقہ بگوش

اسلام كرناتها جهار كفروشرك كي حكومتين قائم تعين -

مادراً رالنبرسے نبرسیکون مُرادب جوشبر سمر قندسے آگے صدو د ترکستان میں بڑا دریا تھا۔ (عِلم فِقه کی کتا بول مشائخ ما درارالنبر کا تذکرہ ولتا ہے اس سے یہی نبر سیحون مُرادبے)

صفرت ربیج بن زیادالحار فی نے اپنے ایک عُلام فرورخ کو اس مجم میں شاول کرلیا تھا جونہایت جری دیہا دُرقسم کا فوجوان تھا، بھر جہاد کی تیاری شروع کی اور مقام د تاریخ کا بھی فیصا کرلیا، تاریخ مقردہ پر مادرام النہر کے شہروں پر جملے شروع کر دیئے َ اِن علاقوں میں ایسے گھسان کے معرکے بہیٹس آئے کہ اسلامی تاریخ

نے کوئی شان واک سے ان معرکوں کوئم ہی حرفوں پر نفٹ کیا ہے۔ وان معرکوں میں حضرت ربیع بن زیا دھ کے خلام فروٹ کے کا دناھے سر فہرست رہے ہیں۔ یہ بہا ڈر نوجوان خطوات وسٹ دائد سے بے نیاز ہوکر دشمنوں کی صفوں کو پریشان کر دیا کرتا، جس سمت بھی ڈکل جاتا دشموں کی بلغاریں با دنوں کی طرح بھٹے تا و يو الكار من الكار المام و يو الكار المام و يو الكار المام و يو الكار المام و يو الكار المام المام و يو الكار المام المام

گئیں ، فتصریّت میں ماورا النّبَر کے سارے شہراسلام کے زیز مگیں آگئے اورگفر دیثری کے مادة تند کرشہ کرٹ کرکڑ

ِیْتُرک کی طاَقتیں بابرٹ پابرٹ ہوگئیں. عظیم فاتح ربیع بن زیاد مٹنے جب اس نہر کوئٹورکر لیا تووہ اور اُن کا لشکرادر

ہمان رہے ہیں ہوئی ہے ہیں۔ بہا دُر فروخ نے ہنر کے پانی سے پہلا دخو کیا اور نفرت الملی پر دوّر کوت شکر الملی پر سریر سرید در میں میں الانہ کر میں اللہ میں المانی کر میں آتا

کے اُوا کئے سرزینِ ترکستان پرمسلانوں کا یہ بہلا سجدہ اہلی تھا جس کے ہمیستنبل قریب میں ہزار ہا ہزار عبا دو زُیّا د،علمارو فقر ثین اسی سرزین پر بیدا ہوتے ہیں.

فاع عظیم ربیع بن زیادا لحارثی شنے اسپے فوجان بہا در خلام فروخ کو اکس کی شجاعت وبسالت اورعظیم کارناموں پرخلامی سے ازاد کردیا اور مال غیزت سے

ب عنب ربسانت ارو بم داره دن پارت ی ب ارو برد. تجر په گور حصه دیا اور تجرا بن طرف سے جمی خصوصی انعامات دیئے۔

حضرت ربع بن زَیاد الحارثی خند اپنی زندگی کے اس آخری مقصد کی تکیل کے دَوْسال بعد انتقال کیا۔

عِنَ الْمُتُوثُونِيْنَ رِجَالُ صَدَ تُوْامَاعَاهَدُ وَااللّٰهُ عَلَيْءٌ فَمِنُهُمُ يَّكَنْ فَصَلَى نَحْبَهُ ۔ (مورة احزاب آیت مَلًا)

قو بجكه بدمومين مي كچه نوگ ايس بھي بين كه انھوں نے جس بات كا الله سے جدكيا تھا اُس بي سيخ أ ترب .

بہادرفر وخ مال غینمت کے ڈھیرلیکر مدینہ منوّرہ روانہ ہوئے اکس وقت انکی عُرِّینَنَّ سال کے قریب تھی یہاں پہنچکرا نھوں نے وسط شہریں ایک کمٹا وہ مکان خریدا اور مدینہ منوّرہ کے ایک منریف واعلی خاندان کی لڑکی سے نکاح کیا جوعلم دعمل میں مُمّاز مجھی جاتی تھی،

اس ا دُووا بی زندگی نے بہا وُر مُروخ کو زندگی کی وہ سب نوسٹیاں فراہم کیں جوابک انسان اپنی زندگی بی چا ہتاہے بلکہ اسسے کچھ زیادہ بھی، لیکن اُمورِخاندواری کی یساری فعتیں اور میٹن وعشرت بہا وُر فروخ کو مقصدِ جہا دسے دُورہیں کورم بھیں بلکہ ان کا شوقِ جہاد اِن پرخالب ہی ہور اِتھا اِنھیں اپنی بچھیلی زندگی بُرا ہر یاد آئی رہی ۔

۔ مدینہ منوّرہ جوم کمزِ اسلام کے ملاوہ مرکزِ جہادہمی تھا ہر روز مجاہدین کے قافلے آتے جاتے نظراکتے اور فتوحات اسلامی کے چرہے ہر روز کا نوں میں بڑتے۔

علاوہ ازیں سیونبوی سریف کے ائد وخطبار کے ہرجمہ وعظوارت وات مجابرانہ زندگی کے لئے مسالان کو اکتبار کے اگر وخطبار کے ہرجمہ وعظوارت وات مجابرانہ وندگی کے لئے مسلانوں کو انجھار رہے تھے، یہ تذکرے بہا دُرفر ورخ کو اپنے گھر میں جین سے بیٹھے نہیں دے رہے تھے آخرانحوں نے فیصل کم ہی لیا کہ مجاہرانہ زندگی کا چھرا عالی کے ایک ایک کا در ایک کا بیٹھی کا در کا کا در ایک کا در کا کا کہ کا بدانہ زندگی کا در کا کا در کا کا در کا کا در کا کا کہ در کا کا کہ کا در کا کا در کا کا کہ کا در کا کا کا کہ کا در کا کو کا کہ کا در کا کہ کا در کا کہ کا در کا کہ کا در کا کا کہ کیسے کا کہ کا کہ

کھرائے عزیزہ دفیق حیات سے اِسس کا تذکرہ کر دیا، اِسس تعلقہ توکینہ خالون نے اپنے عظیم شو ہرکووہ پر عظرت جواب و یا چوقیا مت تک مُسلم نوا تین سے گئے عظیم درکسس دہے گا۔

بیوی کاعظیم حوصًلہ :۔

" آ پ فرور جائیے، اِسلام کی سَر بلندی کے لئے آپ کی خدات محبیں ضائع ذکریں گی، آپ اِسلام کی جفا فلت کریں اللہ ہمساری حفاظت کرے گا۔"

ظبعی عُذر ٪۔

نیکن میں ایک کمزور نا تواں خاتون ہوں اس وقت بچے کی ولادت کا وقت قریب ارباہے اس کے بارسے سی آہنے کی اس جا ہما دُرفرون کو بیری کا توصدا ور پُراعتمانی مشورہ واصت و مکون کا بیبالو ثنا بت ہوا، کہا عزیز جان! میں نے امکا انتظام کر دیا ہے بیٹی ہزار اشراف اس موجدہ دورظ تارہ میں ایک شرف سادی کم دبش مشتر دیسے سامرے تین ہزار نرفیدں کمائیٹ الکورد ہے ہوئے۔ ہیں ان کو اپنے پاکس رکھو اور صرورت کے وقت اِن سے استفادہ کرلیا کرو انشا اِللّہ مقصد کی تحمیل کے مبد گھراؤز نگا اور اگر اکس راہ میں شہید ہوجا وَ اِس توصبور ہمت سے

کام دینا، قبیر، می مدارے مصاتب کا وا حدحل ہے۔ مرکز سرمی میں عدرز مدیر کی اُن اور کی اور کیز ادام می قبل اور ایکسی کراطاف

یکهکر پر اکسید مورز بیوی کو انو داع کما اور بخالاو سم قند اور اس کے اطاف واکناف کے متم ول کو فتح کرنے کی جم یں مجاہدین کی صفوں میں شابل ہوگئے۔

#### ولاركت بر

ا دهراسس رُفصتی کو چند ماه بھی نه گزرے تھے کہ بیوی کوچاندسا بٹیا بریدا ہوا، جس کود بیچسکر ماں اورعز پزول کی انکھیں ٹھندگی ہونے لگیں، شوہر کی مُرفصتی کا دم کھ در داسس طرح نیارئب ہواجیسا با دل دور دور تک بچھٹ جاتے ہیں۔

رور است کری کارم کرینی کرد در در در در است بست می کنشود کار در است تیزی سے برا میں کار میں کار کار کار کار کار بڑھنے لکی گویا دن بھفتہ اور ہفتہ اور میں برور ہاتھا جنداہ میں بیج نے وہ نثودنما

برسے می تویا دن ہصنہ اور ہصنے کا روا پائی جوسال دوسال کے بچتے پایا کرتے ہیں۔

متعلیم وتربیت بر

حوصله مندعقلندماں نے بسطے کیا کہ وہ مین مزار دیناد کی خطرر قم بیج کی تعلیم وتربیت پرخرے کی جانی چاہتے ، جنا پخر مدینه منورہ کے اہل علم وففنل علاسے مشورہ کرکے نتبے رُبینیئر کو بین سال کی عریس مررسہ شریک کروادیا گیا۔

مُرِینَةِ کو حب مرسه ی زندگی مِلی تُو اُن کے قِطری جو جرحلا اُستُھے، فہم و ذکار ظاہر ہونے نگی مزاح میں نُدرت و باکیزی آئی، وہ عام بچوں کی طرح نہ تھے، بیٹے کی اس درختاں حالت برعقلندماں نے نیک سیرت و نیک کر دارعلار واسا تذہ کی خدمات حاصل کیں اور بے در پیخ عرفہ کرناسٹروع کیا ، معلمین کوئڑی ٹڑی تنخواہیں

ورسبولتين فراہم کیں.

مختصر مرست میں رَبِیعُ وسف بیوصف میں بَہارت ماصل کو لی، چرقران حکیم کے صفظ کی سعادت بائی، اسس کے بعد عِلم مدیث میں شغول ہو گئے، وقت کے نا مور محد ثین کرام کی خدمات میں اپنے آپ کو حاضر باکش غلام کی طرح مقید کرلیا۔

حوصله مندماں نے اِن ایّام بی عِلْم اور ابلَ عِلْم برب دریا صرف کیا اور عِلْم وحِکت کی مُرمُر صرورت کوفراہم کیا جُک جُوں عظم بڑھتا جا تا علماروا ساتذہ پرویساہی صرفہ کرتیں۔

تعنقر پڑت بیں مفرت تربیؤہ تکے علی پرکے عام ہوگئے اورٹ کروں کا اتی کر ت سے بجوم ہوئے اورٹ کرووں کا اتی کر ت سے بجوم ہونے لگا کہ دینہ منوّرہ ہیں إن کی درسس گاہ سے بڑی دوسسری درسکا ہ نقی، دن کا نصف حصر اپنے ابل خانہ اور اپنی عظیم ال کی خدمت کے لئے دکھا اور بقیۃ نصف جقہ مبحد نبوی شریف میں درسس و تدرلیس وعظ و نصیحت، دوّت و تبلیغ کے لئے وقف کر لیا، إن دنوں صاحبزادہ دربیوہ کی میٹرت وحیثیت اس مُدکک بہن حیاتی جرب کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔

#### شوم رکاانتظارٌ:۔

عظیم ال این عزیز شو ہر فروخ کی واپسی میں جینے نہیں سالماسال شاد کردہی تھیں، تا خیر در تاخیر ہوتے ہی رہی، طویل عرصہ گذرگیا، متضا دخبروں نے تشویش بیدا کردی، بعضوں نے کہا وہ ابھی زین کے دور دراز علاقوں بین مشنول جہاد ہیں، بعضول کہا کہ وہ دشمنوں کے ہاں قیدو بند کی حالت ہیں گرفتار ہیں، دیگر بعض نے کہا کہ وہ دُاہ جہا دیس شہید ہو چکے ہیں، اکسس غیریقینی صورتِ حال سے رَبِنِعِر ہی ماں کا یہ اصاکس شدید ہونے لگا کہ وہ اپنی مُرَاد کو پاچکے ہیں، بینی شہید ہوچکے ہیں مِکن حوصلہ مَند بیوی نے صَبروہمت کوجانے نہ دیا اور الشرسے یہی آس لگا کے دہی کہ وہ مجھی زمجھی آہی جائیں گے۔

بهادر فرسوخ کی آمد:۔

گرمیوں کے دن تھے چاندنی دات یں ایک نووار واسلوسے لیس مجاہد مین مورہ آیا لیکن اکس کو اپنا مکان شناخت کرنے میں دشواری محسوس ہورہی تھی وہ وائیں بائیں طوف جاتا چھوا ہیں ہوجاتا ، اپنے مکان کا محل دقوع تو اکس کو یادتھا لیکن محالی جدید

یدائس نئے بھی کہ الس کوراہ جہا دیں اپنے وطن سے نیکے تین سال کاعرضہ بور اس کاعرضہ بور اس کاعرضہ بور اس کاعرضہ بور اس کاعرضہ بخور و فوکریں براگیا کہ اپنا فریدہ مکان اور اپنی نیک وحوصله مند بیوی کو اسس شہر میں چھوڑ گیا تھا، کیا وہ وفات پاچکی ہے ؟ یاکسی دومری جگہ منتقل ہوگئی ہے ؟ اور اسکو ہونے والے بیچ کا کہا ہوا؟

مختلف دسادس میں وہ ایک کنارے خاموش کوا تھا لوگ آگے تیجے سے گزر رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مریز منورہ میں شب وروز تجابدین کی آمروز خت کڑت سے ہواکرتی تھی، عام لوگ کسی نووار و پرخصوصی قوج نہیں دیا کرتے تھے۔

سے ہوا ترق می بھا م وق می روز رو پر سوری و بدائیں دو اور سے تھے کہ قریب ہی بہا دُر فرقرخ کھرٹے کھرٹے اپنے مکان کامحل وقوع فزرکررہے تھے کہ قریب ہی ایک شکستہ مکان نظراً یا، فزرکیا توا پناہی مکان تحسکوس ہوا، در وازہ فٹ تئر بُٹ تہ تھا، کھول کر واخل ہوگئے، صحن میں آہرٹ پاکر فرجوان رُبِیُون اپنے جُڑے سے با مرسکے ادر ۔ منحت و شند ابجہ میں کواز دی، ارسے کون ہے؟ ارسے کون ہے؟ اللہ سے نوفسہ کو، ا سے اجازت کیوں واخل ہوا،

یہ کہکرر بیوی<sup>م</sup> آگے بڑھے اوراک برحد کرنا ہی جا اِ تھا کہ ال اکسس ٹور پر

اینے کرے سے بکی اور جذری لحات میں آپنے متو ہر کو پہچان لیا۔

بيير كاربرير أكرز برهوية تهادر والدبي جرتمكو سن بال بيل جورتك

تْص ، ينشَّنْ ، ي بها ودفزوخ أكر برُسها وراين لخبّ جُلَّر كوسين س لكاليا،

ر بیوئنے ہی اپنے باپ کے باتھ چوسے اورمعانقہ کیا، اس نے اپنے متوہ کوسکام کیا اورعزت واکرام سے اندرون خانہ ہے آئی، سارا گھرخوٹیوں اورمسر توں سے مجرکیا پڑوسیوں نے بھی آکر میاد کیا۔

### نين<sup>ٿ</sup> ۾زاردڻينار ڪاانجام به

مات کے آخری حصے تک ایک دوسرے کی تفصیلات کا ذکر ہوتا ہوا، تین سالم برت کیا کھے کم تھی جسکا تذکرہ ختم ہوجا گا، نم و مصیبت ، داست وسکون کے تذکرے جاری سے ، اثنائے گفتگو بیوی کو بار باریہ فیال آتار ہا اگر شوہ زامدار اس کثر رقم کے بارے میں دریا فت کریں جو چلتے دفت اس تاکید کے ساتھ دی گئی تھی کا حقیا داد کفایت شعاری سے اسس کو فرق کرنا تو میں اسس کا کیا جواب دوں ؟ جبکساری رقم ماجزاے نہی آئے گا؟ اور کیا تین برخرے ہو جبی ہے۔ اگریس یہ بات کمدوں تو کیا آخیں بقین تعلیم د تربیت پرخرے کی جاتی ہے ؟ یں اسکا کیا جواب دوں ؟

اس قىم كى عنقف وسادس مُمّ رَبِيْدِرِي ول كو پريشان كررسے بقے اور وہ موج و ذِكر مِن پراكسكِس .

شوہرنے اسی غیرشوری کیفیت کو محموس کیا اور إبنی جیب سے جار ہزار

بَيَا فِي عَسُكِينَى اللَّهِ الرُّلِيرُهِ

دینار نکالے اور بھرعزیز بیوی سے کہالو یہ رقم اپنی اس بقیررقم میں شارل کرلوجو تمہیں دی گئی تھی ۔

لاوکس کی رقم سے ہم کوئی بڑا باغ یازین خریدیں جو ہمارے مستقبل کے

روز گار کاسب بنے ؟ بمہ ترین متاب

ا ذان فجرسے بہت پہلے مبدنوی شریف جاچکے ہیں۔ فر وخ تیزی سے مبد پہونچے دیکھا کہ نما زختم ہو چکی ہے، اپنی فرض نما زادا کی پھر روضۂ اقدس پراً کے اور خدمتِ اقدس میں سکام عرض کیا پھر ریاض الجند (مسجد نبوی شریف کاوہ حصہ جس کوجند کی کیاری کہا جاتا ہے) اُکے جہسکا ل دُعا ہیں قبول ہوتی ہیں۔

#### صاحبزادے ربیعة کامقام:

سوُرن بلند ہونے تک دُعاو ذکریں مغنول رہے، نماز انشراق پڑھکروا ہسس ہورہے تھے دیکھا کہ مجد نبوی منٹریف کا ایک بڑا چھتہ انسانوں سے پُر ہوچکا ہے اثنا بڑاعلی حلقہ فروخ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔

ما صریت میں عاقبہ القاس کے علامہ بڑی تعداد اہل علم وفضل اور محرصرات کی تھی، یرسب ایک جمان سال شیخ کے اطراف اصاطر کئے ہوئے دوزانو بیٹھے ہیں اور سٹیخ اصادیثِ نبوی کا ورس دے دہے ہیں .

مجلس پُرقارطور پرمتو تقہہمے نوحوا بوں کی ایک بڑی تعداد کیکھنے میں مشغول ہے اور شیخ کے ایک ایک کلے کو قیمتی موتوں کی طرح محفوظ کر رہے ہیں، فزوخ کو اکس علی منظرنے بحدمثاً ژگرویا، چاہا کہ آگے بڑھکر دیکھے کہ پر کون کشیخ ہیں لیکن نوگوں کی کٹرنٹ اور بہوم کی وجرسے آگے نہ بڑھ سکے اور وگور ہی دُورسے إس يرعظمت مجلس كانظاره كرت رست تجحه ويربعد مجلس برنواست ببوتي توديجها كه سٹینج موصوف کورخصست کرنے کے لئے سادا جمع ٹوٹ پڑاہیے پھر بھی قریب ہونیکا ں وقعہ آنہ بلا، حبب وہ شیخ مسجد نہوی منٹر <u>ہ</u>یٹ سے با ہم ہو سگئے تو ایک تنخص سے پُڑھے پرمشیخ کون ہیں <sub>؟</sub>

اُس نے تعجّب سے فروخ کو دیکھا اور کہا کیا آپ مدینہ منوّرہ کے رہنے والے

. گروٹ نے کہا کیوں نہیں میرا یہی دفل ہے، پھراس شخص نے پوٹیھا کیا مینیوزد میں کوئی تعض ایسا بھی ہے جرمشیخ کو زجانیا ہو ؟

فروخ نے کا مجھے معاف یجیے میں یقیناً نہیں جانیا گزشہ کی سال بيرون وطن تهاكل مي دات مرينه منوره پېنيا بول.

اس شخص نے کہا تو بھراً ب بیٹھ جائئے یں تفصیل سے عرض کرتا ہوں جس سیخ کے بارسے میں آب دریا فت کررہے ہیں وہ ایک ملیل القدر تابعی اور مدیز مزدہ کے ب سے کم عمر محترث وفقیہہ ہیں۔

فرّوح سَنے كِما، استارالله الشيخان الله كيا عظيم تقام واليے ہيں۔

أكس يخف سنے مزيد كہاكہ ان كى مجلس كرٹ گردوں ميں امام ايُوصنيفرم، امام مالك ع المام يحيى بن سعيدانصاريم ، إمام سفيان توري ، أمام عبدالرحن بن عرو الاوزاعي م ، إمام لیث بن سعد اور ای درجے کے دیگر ائم مدیث شریک ہیں۔

علاوہ ازیں مجلس کے بیستین نہایت کریم النفس، سنی القلب عظیم عاوات الوار

کے ما ل بھی ہیں الٹرنے انھیں جہاں اپنے علم وفضل سے نواز اسے و نیا کی مال و جُاہ سے بھی سرفراز کیا ہے اس کے باوجود شیخ کی زُہروقیا عت کا یہ حال سے کہ اپنی ذات پرخرج کمرتا ہوا مجھی دیکھیا ذکیا۔

> فرّونِ نے کہانشیخ کا کیانام ہے؟ اُس شخص نے کہا" زَبِیُورُ الرّائے"۔ فرّونے نے کہار بینڈا لٹائے ؟

کہا ہاں! اصل نام تو رہیں ہے۔ لین مرینہ موزہ اور اطراف واکناف کے عمار انھیں رہیں الڑائے کے نام سے یا دکرتے ہیں کیونکر سٹیے یں فہم قرآئی وحدیث وائی کی اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ اگر کوئی مسئد قرآئ وحدیث میں مہنیں ملا توا ام رہیوں سے روجوع کیاجا باہے وہ اپنی وہبی فہم وبھیرت سے اس کا صل قرآئ وحدیث کی روشنی میں زنکال لیتے ہیں۔ اس توت اجہاد کی بدولت اِنھیں رہیعۃ الزائے کا لفتب

دیا گیا۔( دائے کے معنی اجتہاد)۔ فرّوح نے کہاجناب ہے نے مشیخ کانسب بیان نہیں کیا؟

اُس تَخص نے کہا، اِن کا پُرا نام رو بعر بن فرق خربے۔ اور کینیت اَبُوعِدُ الرحمٰن، یہ حبب بطن ما در میں بین ماہ کے تھے اُن دلوں اِن کے باپ فروخ جہا د بُخارا وسم قند کی مہم میں صِصّہ لینے مجا ہدین کے ما تھ روانہ ہوگئے تھے طویل عرصہ ہور ہاسے معلوم نہیں وہ باحیات ہیں یاراہ جہاد میں شہید ہوگئے ہیں۔

یہ تفصیل بیان کرے وہ شخص روانہ ہو گیا۔ پر کریں کر اور کریں کا انہ ہو گیا۔

فروخ کینے ہیں کہ اثنائے گفتگو میری اُنھوں سے آنٹوگر ہے تھے لیکن اُکس شخص نے نہ اِکس کاسبب جانا اور نہ دریافت کیا، ہیں اپنے گھراً یا میری اُنکھ سے اُنٹو ِ جاری تھے بیوی نے یہ حالت دیکھکر پُوچھا خیر توہے کیابات بیش اُ ئی ؟ میں نے کہا، عزر زجان اِ کچھ نہیں سب خیر ہی خیر ہے ۔ ہیں نے اپنے بیٹے رہیر'' CYA.

کو عِلم دفضل، عزّت واکوام کے اتنے بلندمقام پر دیکھاجس کا میں تھور بھی بہسیں کرسٹتا، میں حیران ہوں کہ میرایہ بیٹا کتناعظیم الرتبت ہوچیکاہمے بادث ہوں کو بھی یہ عزّت نصیب نہ ہوتی۔

کے عقلمندوفا شغار بیوی نے اپنے نا مارشو ہرفروٹے کے اکس بے بناہ تا تُرکونوس کیا اور ما تول کی اکس زرخیزی سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے کہنے گئی۔

میں اورہ وں چاہش رئر بیری سے ف مدہ اصاسے ہوئے ہے ۔ جناب مینٹن ہزار دینار بہتر ہیں ہامیٹے کی بیر مدی عزّت ومرتبت ؟ فرورخ نے کہا، اللہ کی قسم یہ توکیا ونیا جہاں کی تمام مال ودولت سے یہ کہمیں

زیادہ بلندتر اور عزیز ترہیے۔ عقلمند بیوی نے کہا تو بس آپ مین میں نے آپ کی ساری امانت تین جزاد

عقلمند ہوی نے جہا او بس آپ سن میں سے آپ بی ساری امات میں ہرار دیبار کو اسی بیچ کی تعلیم و تربیت پر مرف کیا ہے کیا آپ کو یہ بسندہے ؟ دیبار کو اسی بیچ کی تعلیم و تربیت کی سازی کیا ہے کہ ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی سازی کی سازی کی س

مجابد فرون نے کہا بیشک بیشک! الله تمکی بنائے خیردے تم نے صرف مجھ پر بی احسان نہیں کیا بلکہ ملّتِ اسلامیہ پراحسان کیا ہے، الله تہیں وُنیا وا توت میں عزت ومرفرازی عطاکرے۔ آپین

#### فرمتِ عديثيث بد

المام ربیعد کی عام شہرت اک کے فہمی کمال کی وجہ سے بے لیکن وہ علم حدیث کے بھی ممتاز محد ثین میں شائل ہیں۔

علام ابن سعر انھیں بھہ اور کیٹر الحدیث تھے ہیں ، ضلیب بغدادی اور حافظ ذہبی امام اور حافظ حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں، اُن کی حدیث وانی ان کے جمعصر محدّثین میں ستم تھی ۔

ایک مرتبہ محدث عبدالعزیز بن ابی ملم عراق گئے، عراقیوں نے ان سے کہا کیا آپ نے زبیعُه الرَّائے می حدیثین معنی ہیں ؟ الحوں نے کہاتم لوگ اُنگورُ بعیثُالرَّلے کے کہتے ہو ؟ خدائی قسم بی نے ان سے زیادہ کسی کو سننت پرحاوی نہیں ویکھا، حدیث یں ان کے درجہ کا اندازہ اس بات سے ہوسکہ سے کرام مینی بن سیدا جو ان کے مشاگرد ہیں امام زبنجرام کی زندگی ہی میں صاحب درس محدّث ہوگئے تھے۔ امام زبنیم موجود کی میں حدیث کا درس ویا کرتے تھے۔

اُن کاحلقہ درس بہنایت وسیع تھا اس میں مدینہ مؤترہ کے مطادہ باہم کے علمار وہتہ تھا اس میں مدینہ مؤترہ کے مطادہ باہم کے علمار وہتہ تارہ اور عائدوشر فار شریک ہوا کرتے تھے ان کے اکس درس کی فصلیت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ امام الک جیسا محترث وفقیہہ وامام اور امام کی انصاری جیسے وفقیہہ امام اور اعلی اور امام کی انصاری جیسے اکا براور ملتب اسلامی کے ارکان ان کے حلقہ کے فیض یا فتر تھے۔اور امام الائمۃ إمام اعظ در مدن در موری تی ن مرحوا کرفی شریع میں ب

اعظم ابوصنیفر جھی توان کے علم کے خوشہ چین رہے ہیں . خطیب بغدادی محصے ہیں کہ ایک مرتبہ شمار کیا گیا توجالیس بڑے بڑے عمامہ

بوش اہلِ علم انتصح ملقہ ورکس میں سٹریک تھے۔ -

شاگر دول کی اجمالی فہرست :-

امام دار البره امام مالک مه امام کیلی بن سعیدانقطان می امام سفیان توری ممکشام کے امام اوزاعی میمرے امام لیٹ بن سعد می امام ابن عیکینه می امام سیمان بن ہلائی امیلومنین فی الحدیث امام شعیرم اور امام الائمہ امام اعظم الجو صنیفیزم جن کے فقہ کی آئے ﷺ سلم کا دی بیروی کرتی ہے شامل ہیں ۔

کی محدث عبیدگراللہ بن عرام کہا کرتے تھے کد رُبیُورہ بعاری مشکلات کے تُقدہ کُشاہیں۔ مشیخ معافر بن معافرہ کا بیان ہے کہ محدّث موار بن عبداللہ کہتے تھے کہ میں نے رُبیٹے میں بڑاعالم نہیں دیکھا۔ میں نے ران سے بگر بھا کیا الم صن بھری اور المام ابن سیر میں مصنح بھرا ؟ TAY

فرایا، بان! اینے دور میں ان سے بڑا اور کوئی عالم نہ تھا۔ امام ربنیویسے عام مث گردوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ یہ عجیب بات سے کہ امام زبنیویسے کا ساتذہ نود ہاں کے وسویت علم سے قائل تھے۔

#### زمېروعبادځت: ـ

عام طور پریکها جا ما بے کہ بھم و درس و تدراسیں میں شنول رہنے والاعباد سے و ریا مام طور پریکها جا مام کے بھر انکن امام و ریا صنعت میں کم مشنول رَباہے، ممکن ہے یہ بات کسی ایک فند نسب بالکل مختلف تھی وہ دن میں جلم ودرس کے شہوار تھے تورات کوعبادت گزاد، شب بیدار عابد بھی تھے۔

امام ربیوم مال ودولت کی جانب سے بڑے بے نیازتھے، سُلاطین وائم ار کا صان لینا بُسندنہ تھا عام ہوگوں کا ہریہ تو و و لے لیا کرتے تھے اور کہا کرتے ۔ تھے کہ بان کے ہدیہ یں خکوص و پریاد ہوتاہے امپرسر اگر دیتا بھی ہوتواکس کا اثر دیکھناچا ہتاہے۔

ایک مرتبرامیرسفّان عبّاسی نے ایک بڑی دقم بیشش کی، امام رہیّے ہے۔ نے اسے قبول نرکیا ۔

#### ايث أدبي لطيفه

امام د بیچرج بڑسے گویا اور لِسّان جی تھے جب لوّنے نگئے تو بہست دُور پڑکل جائے ، الفاظ کی کثرت ہوجاتی۔ ایک دن ایسے ہی مجلس پس کلام کررہ سے تھے ایک دیہا تی آیا اورخا موسش بیٹھ گیا اور دیر تک مُسنّدًا دہا۔ امام کر پٹیر مُسنّد خیال کی کہ یہ کلام سے نطف اندوز ہور ہاہے۔ ویسے بھی عربی اہلی و پہاست کی فصاحت بہاغت ہم مشہورومُسنّم تھی۔

ام رُدينورس غالبًا واولين كي لئے أس أعوابي سيموال كيا، تم لوگوں كے مال

فصاحت وبلاغت کی کیا تغریف ہے؟ اُنواز نز رُئیر تو اور اسلام موناک اور ان اللہ مانتہ ارسہ

أعرابى نے بَرَجُسْر جواب دیا، "ادائے معنی کیسات الفاظ بی اضفار ہو"

بھرامام رُبیغینے نے بوجھا اور عاجز بیا نی سکے کہتے ہیں ؟ اُحرابی نے جواب دیا، حس میں تم مجتلا ہو؟ جواب پر رُبینے ہم شرمندہ ہوئے .

وَفَاحْتٌ بِهِ

الم رُربیغیم کی سن وفات کے بارے میں دُوِّ روایت ہیں ایک یہ کرستا ہم تھا، دوسری روایت ستالیم ، اور یہی روایت زیادہ مُستندسے ۔ جنتُ اسقیع مرینمنورہ میں اسودہ نواب ہیں۔ اُللم بُرِّ دِ دُنفنجُورُوُورَ جُرُہُ ۔ امام مالک مرایا کرتے سقے نہم دین کی عُلاَوت امام رہیویہ کی وفات برجاتی رہی۔

مَرَاجِعِ وَمَا فَذَ

(۱) تذكرةُ الحقّافات ما مشكل بن (۲) تا ديخ بعدادن كامنتك (۳) ميزان الاعدال ما ماسلا بن (۲) تاريخ الطبرى تذكره دينيئةُ الرّكار. (۵) عليةُ الاولياري شامك -

وزارة المعادف المملكي<sup>م</sup> العربيّ السووي مطبورها العم س<u>يما 19</u>

## الحات فركز

َ مَا آخُسَنَ الْاِسُلَامِ يَزِيْنُهُ الْاِيْمَانُ وه اسسُلام كنذا اجِمَّلْ بِصِرَكُوا يَانْ نَهْ زَيْنِت دَى

وَمَا آحُسَنَ الْإِيْسَانَ يَوْيُنُكُا الشَّعْلِ الدَّعْلِ السَّعْلِ الدَّعْلِ الدَّعْلِ الدَّعْلِ الدَّعْلِ ا

وَ مَا آکتُسَنَ التَّقِيلِ يَسَوْيَنُهُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ كِيزِيْنُ الْعَصَلَ اوروه بِعلم كتنا ايِضَّابِ مِسَنَكُو كِمَل نِهْ ذِينت دى ہو

وَمَا آحُسَنَ الْعَمَلَ يَوْدُينُهُ السِرِّفُوشِ اوروه عمل كتاا بِمُعَاجِعِمُوتُواضُ فَوْرِيْت وى

( محدّث رُجاً ربن حَيْره رم السلام )

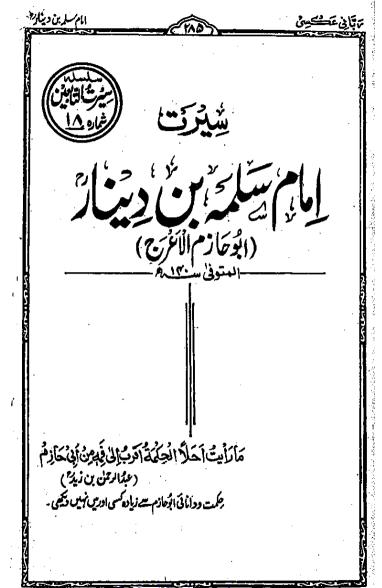

### امًام سِلْم بن دنيار" الوَّمَازِم"

نعارُف:

سلم نام تھا اور ابوُ حازم کنیت ، والدکانا م دیناد، بُیریں کچھ کنگ تھا اس فسبت سے منعیں اُعُرُن کہا گیا ، باپ دینار ایرانی النسل تھے اور مال مملک رُوم کی تھیں ۔ اس کھا فلسے شیخ سلم بن دینار عجی النسل تھے۔

کھی موکریں یہ تید ہوکر قبیلہ فزومی کے ایک شخص کے غلام ہوگئے تھے ای بنسبت سے اِنھیں بھی فزوی کہا گیا ، سنیخ کا پورا نام یہ تھا سکمہ بن دینار

ابوُحازم الخزومي وي

ففنلُ وكمالُ:

ں اہم نووی مجی ان کی جلات بھی کے بارے یں نکھتے ہیں کر شیخ سلہ بن دینار کی مرح و ثنا پر سب کا تفاق ہے۔

علم حدثيث وفيقربه

ا حادیث کے بڑے حافظ محے علم حدیث یں بھر پور صفر بایا، علام ابن سعارات

کھتے ہیں وہ رُفَدُ ، کیٹر الحدیث عالم تھے۔ حدیث میں اُنھوں نے بعض محابہ کرام خ سے دوایات نقل کیں ہیں ، لیکن اُن کی بیشتر دوایات کا سسلسلہ اکا برتا بعین سے

عِلَم حدیث کے اساتذہ میں خصوصیت سے امام سید بن مستیب محسے استفادہ اور میں موزمہ تر میں میز زار نور کی میں سے معرور میر میار دیار ذراہ

کیا، امام سیدبن مستیب اسینے زمانے سے سب سے بڑے عالم وحافظ حدیث تھے ان کی مسلسل صحبت سے مشیخ سلم بن دینادکو اسینے زمانے کا امام بنا ویا تھا۔

حافظ و بهی اور ملام نووی انصیں فقهار مریندیں شماد کرتے ہیں حافظ و بهی یہ بھی تکھتے ہیں کہ وہ فقیم انتفس عالم تھے ان کے تفقے کی ایک سندریمی ہے کہ وہ

مرینهٔ المنوّرہ کے قاضی رہے ہیں۔

علاوہ ازیں وہ نوٹسٹس بیان واعظ بھی تھے ان کی مجلسس میں اکثر پُنجُوُم دیکھا گیاہے۔

#### زُمِروعيَادت بـ

ان کاشمار صلحائے مریزیں ہوتا تھا، محدّث ابن حبان کابیان سبے کہ وہ مریز کے ساتھ عوا زاہر کا لقب مریز کے ساتھ عوا زاہر کا لقب استعال کیا جاتا تھا۔ استعال کیا جاتا تھا۔

منٹیخ سلم بن و بڑاڑ وُنیا اور ا پلِ ونیاسے بہت کم تعلق رسکھتے تھے،اٹمادوسا طین سکے آستانوں پر اپناسایہ بھی ڈالٹا ہسندنہ کرسے تھے۔ اِن کا کہنا تھاکا کھراہ درسا طین سے ملاقات سے نفع سے ذیا وہ تمفر ٹا بت ہوئی ہے

ان کے عبدیں خلیفرسیمان بُن عبدا لملک کا دور دورہ تھا ایک مرتبہ خلیفہ نے امام زُمبری کی وساطت سے مشیخ سلم ہو کو اپنے پہال طلب کیا امام زہری تنفیب اسکا ذکر کیا توفر مایا، خلیفہ سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں اگر اُک کو مجھ سے کوئی خرورت بوتو اتضين خوداً ناچائية يه كمكرز برى كور خصت كرديا

خلیفرسیمان بن عبداللک کوجب یه پریام بلاخاموش بوگیا، یه اس کے سلامتی کرمان به تقد

مِزاح کی علامت تھی۔ ۔

#### حِکمت وُ دَانانُ :-

علی واخلاقی کمالات کے مُاتھ وانھیں حکمت وموعظت کابھی بحقدنصیب تھا۔ مشیخ عبُرالر ثمن ن زید کا بیان ہے کہ یں نے کسی ایسے تخص کونہیں دیکھا جس کی زُبان سے ابوکھانہ م''(سامرن وینار)جیسی جکمت ومعظمت قریب تر ہو۔

زهارهم (طمرن ویرار) بهیمی بعث و توسطت مریب نه بود. محدث این نژریمه کا بیان بے *که جلب* و مواعظ میں اِ نیا کو تی مثل نه تھا۔

آب كى بعض عكمار نصيحت ساب كى جكمت وداناتى كالداره بوتاب،

فرمانے بن:

وه تمام اعمال جن كي وجرس موت كاأ ناكران كرزتام، أن كوجود دو بيمر جس

وقت مجى موت أجائ تمكو كورمجى نقصان نهيس بهني سكنا

بی بینده اینخاور این رب کے درمیان فرائف و تعلقات کو ایھے اور وُرست رکھتا ہے توالٹر اُس کے اور دوسرے بندوں کے تعلقات کو وُرست رکھتا ہے اور جو بندہ اپنے اور الٹرکے فرائف میں کوتا ہی کرتا ہے توالٹر اکس کے اور دوسرے بندوں کے درمیانی فرائف میں کوتاہی بیدا کر دیتا ہے۔

ایک ذات سے تعلقات نوشگوار رکھنا بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھنے سے زیادہ آسان ہے۔

دیعنی اگرمرف ایک الشرسے تعلقات نوسٹگار ہوں توسادی دُنیاسے تعلقات نوسٹگوار ہوجا کیں گئے )

ایک مرتبر فلیفه شام بن عبدالملک نے آپ سے پوچھا کہ یں مکومت کی

ذمردار بوں کے موافذہ سے کس طرح نیج سکتا ہوں ؟

فرمایا، بهت اُسان ہے، ہَرپیچزکوجائز طریقہ سے لواورجاً نزمھرف ہیں اس کو ف کر دو۔

رے ہیں۔ خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے کہا، یہ وہی شخص کرسکتہ جس کوخواہشات پفنس سے بیخنے کی اللہ نے توضیق دی ہو۔

شخ سكة بن دنيارٌ كاايك عظيم مكا لمرُّ :-

کورچ میں خلفار بنوا میہ کانا مورخلیفہ سیمان بن عبدالملک عج بیت الشرکیلئے دمشق (ملک شام) سے رواز ہوا، ہمرا مثابی خاندان کے افراد کے ملاوہ اہل علم وفضل کی ایک بڑی جماعت بھی تھی جنموں نے ندائے ابراہیمی کی تعییل میں عج میت انشر کا ارادہ کرلیا تھا اس عظیم قافلے کی بہلی منزل مدینہ منور تھی جہاں سلام بحضور خیر الانام کی سعادت حاصل کمرنی تھی۔

خلیفه وعلمار وفقهار و فحتر ثین نے روضه اقدرس پرحاضر ہوکر اوب واحرام سے سام عرض کیا اور زیارت نبوی سے مشرف ہوئے .

ذیاریت پاکسسے فارم جم موکرضکیفرسیمان بن عبدالملک نے اہل جُم کو ملاقات کا موقعہ دیا، اہل بچر بحوق ورحجق کملاقات کرنے اُسے لیکن مدیندمنوّرہ کے قافی وہام مشیخ سلمہ بن وینادر ملاقات کرنے والوں میں شاہل نہتھے۔

ملاقات اور ضروری اُمورے فراعت کے بعد خلیف سیمان بن عبد الملک نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ شہر پاک میں بعند یوم قیام کرناچا ہیئے تاکہ بہراں کے دفائل ورکات جا صل کئے جاسکیں ،

فلیفری تجویز پرسب نے اتفاق کیا، اس طرح جماح بیت الٹرکایہ تادیخی قافل چند دنوں کے سئے مدینر منورہ میں قیم ہوگیا۔ خلیفسلیمان بن عبدالملک نے اپنے سائھیوں میں یہ بھی تحویزرکھی کرجیسے لوہ کو زنگ لگ جا آہے ہمارے لوہ کو دنگ لگ جا آہے ہمارے قلوب کو میفائ کے لئے نیک صحبت صروری ہے، قلوب کا یہ ذنگ اُ خرت سی خلات اور ذکرالد سے سے فیلیت اور ذکرالد سے سے فیلی علامت ہے۔

کیا مَرینه منوْره میں ایسی کوئی تخصیّت ہے جسس کی تعلیم وصحبت سے ہم استفادہ

وگوں نے کہا، امیم المومنین مدینر منورہ میں سب سے بڑے عالم سینے سلم بن دنیار م ہیں جنھوں نے صحابہ کرام رائم کی صحبت بائی ہے اس وقت اُن کی حیثیت اہام و مُقتدا کی ہے، اقطاع عالم سے عمار و حقر ثین ان کی خدمت میں آیا کرتے ہیں۔ کتر تب بُحُوم کی وج سے وہ کہیں کما قات و غیرہ کے لئے باہم نہیں جاتے معر نبوی سنسر میف اُن کی مستقل قیام گاہ ہے، امیر المومنین کی یا وفر افی پر ممکن ہے وہ تشریف اُئیں ؟ خلیفہ کیا ہاں بن عبدالملک نے اپنے قاصد کو روانہ کیا، اُس نے نہایت اُوب واحر ام سے خلیفہ کا بیام بہوئیا یا اور زحمت فرمائی کی وعومت دی۔

سُسْنِیجَ سلم بن دینارُ و قاصد کے ہم اور دوانہ ہوئے ، خلیفہ نے اپنے محل میں سنیج کا نہایت عرب بھایا اور نازو محبّت ہیں اسیج کا نہایت عرب بھایا اور نازو محبّت ہیں ایس اس طرح شکایت کی۔

مَا هَٰ ذَا الْجَدَاءُ يَا آجَكَ كَارِهُ (جناب البي بِے رُفی کيوں؟) سفيخ سلم بن دينادش نوتجب سے فرايا، کيسا فلم کيسی ہے رُفی؟ سلمان بن عبدالملک نے کہا پہاں میری آمد پر اہلِ شہر کلاقات کے لئے آئے لیکن جناب نے زحمت نہ فرائی ؟

مشیخے فرمایا، امیرًا لومنین بے رُخی تواس وقت مجھی جلتے گی جب آپ کی تشریعت آوری کا مجھکوعلم ہوتا اور پھر ملاقات نرکرتا، آپ کی تشریف آوری کا آج ہی رعم ہوا جبکہ آپ نے تو دیاد کیا۔ یں آپ کی یا د فرمائی کا مشکرگزار ہوں۔ خلیف نے شرمندہ ہوکر اپنے ارکان دولت سے کہا، شیخ کا اعتدار صحیح ہے حقیقت یہی ہے کہ میں نے الزام دینے میں عجلت کی، براہ کرم معاف فرمادیں۔ مشیخ نے خلیفہ کی معدرت قبول کی۔

پھر خلیف نے کہا، جناب سے چندا مور دریافت کرنے میں اجازت ہوتوعرض کروں ہو سٹیخ نے فرمایا ، عزور! عزور!

فليفرن كما: يركيابات ب كربم موت كويسندنهي كرت ؟

مضیخے نے فرایا: یہ اسس منے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر لی ب اور آخرت کووران بنا ویا ہے، بلذا آبادی سے ویلن کی طرف جانا پسندنیس ہوتا۔

ن خلیف نے کہاز بدیثک یہی بات ہے، بھر کینے لگاجناب ہم کس طرح جانیں

که آخرت میں ہمارا کتنا ذخیرہ موجود ہوگا ؟

سٹینے نے فرایا: اپنی زندگی کے اعمال کو کتا بُ اللّٰر پر پیش کروتمہیں معلوم وجائے گا۔

خليفرنے كها: كس أيت بس اكس كا فكرسے ؟

سشیخ نے فرمایا: إِنَّ الْاَ بُرُ اسْرَائِی نَحِیْمِ ہِ وَ اِتَ الْفُحِّاسَ کَیْ بَحِیْمِ ﴿ (مُره الفطار آیت تلایلاً)

متر بھیکے برنیکی کرنے والے نعمتوں والی حبّت میں ہوں گے اور گناہ کرنے والے وَ یُکْنِی آگ میں۔

خلیفے نے کہا: اگرابساہی ہے توالٹر کی دعمت کہاں رہی ؟ مشیح نے فرمایا: اِنَّ دَحُمَدَتَ احْدُما تَسَویُدُنِی قِسَ الْمُحُسِنِیْنَ - (مودَ اعرافاً مِسَدِّع

سترجکہ کے:- اللّٰہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے ۔ خلیفہ نے کہا: قیامت کے دن السّٰر کے حفور کیسے حاخری ہوگی ؟ تینے نے فرایا: نیک اوگ تواکس طرح اکیس کے جیسے طویل سفر کے بعدادمی نوشى نوشى ابين كُفراً تاب. إوركنهكاد إكس كارح جيسا بعكورًا علام اسيف أَ قالك باس ز *بردستی* لایا جا تا ہے۔

اس مرحله پرخلیفه ژوپژااس کی پیچکیاں بنده گئیں اور آواز ملند ہوگئی۔ خلیفے نے کہا: جناب پھر ہماری اصلاح کی کیاصورت سے ؟

مشیخےنے فرمایا: اپنی شان ُ وعزّ ت کوترک کر دواور ایتھے اخلاق و تواضع سے

اینے آپ کوزینت دو۔

. خلیفرنے کہا: یہ مال دو و لت جو ہمادے مہاں ہے اکس بی اللہ کی خوشنوری

حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے ؟

مشیخ نے فرمایا : جب تم حق کے مطابق اس کوحاصل کرو اور اُس کواس کے محل یں خرت کروا در اس کی تعشیر میں انصاف سے کام لو، انشار الٹرتعالی الٹرکی خو*ر*شنو دی حاصل ہو گی۔

خلیفنے کہا: جاب یہ بتایتے کہسب سے بہترانسان کون ہے ؟

تیخ نے فرمایا: وہ جو تقویٰ اور پاس داری کا لحاظ کرسنے وا لا ہو۔

فلیفرنے کیا: سب سے بہتر کونسی بات سے ؟

شيخ نے فرمایا: جس تحف سے خوف واند بیشہ ہوائس کوحق بات مُسامًا۔

خليف نے كما: وه كونسي وعام جوجلد قبول موحاتى سيى

نیخ نے فرمایا: نیک و می کی دُعا نیک وگوں کے گئے۔

فليفرن كا: بهترين صدة كاسع ؟

سیّے نے فرایا: عزیب کاوہ صدقہ جومصیبت زوہ فیفیرکدسلے

خليف نے كوا: عقلندانسان كون ہے ؟

يخ نے فرايا: وہ تنفص جوعبادرتِ اللّٰي بيرقدرت يا يا اور انسس بيرعملُ يوم

خليف نے کہا: ایساکیوں ؟

ستنبخ نے فرمایا؛ مجھے اندینٹر ہے کہ کہیں میں آپ کی دولت وریاست کی الاف

ائل بوجاؤں بھر فھکوالٹرحیات وموت کا ڈھرائز اچکھائے۔ خليف نے كهاً: اگر ايسا ممكن نهيں تو بھراكب اپن شخصى خردريات كا ظهار

شيخ في إس يرتسكوت اختيار كيا اور كو في جواب ندديا.

خلیفنے اپنی گزارسش بچروگهراتی، جناب آ سیبے پخکفت اپنی حاجت ظامم

فرمائیں خواہ وہ کتنی ہی برطی کیوں نہ ہو؟ شیخنے فرمایا: مشنو! میری اوّل واّ بزیہی حاجت ہے کہ آپ مجھے اندیشا

نارچېتم سے بحادی اورجنت میں داخلہ ولوادی ؟ ملیف*ے کہا: ی*راختیار تومیرے بئ*س کانہیں ہے*۔

شیخ نے فرمایا: تو مچراکب سے اور کوئی حاجت نہیں ہے .

خلیف نے کہا: میرے سے وعار نیر فراویں ؟

شیخ فرایا: اے اللہ آپ کابندہ کیمان بن عبدالملک آپ کے مقبول

بندوں بیں مشابل ہے تو اکس کو دنیا وائخرت کی مجر پورسادت نصیب فرماادرا اگر

اُس کاشمار آب کے مُردُوو بندوں میں ہے توائس کی اصلاح فرما اوراس کو اپنی

حاصرین میں ایک شخص بول براله اسے شیخ امیرالمومنین کی شان بی آسید کی گِراَت بہت ہے باکب ہوگئ ہے ۔ نصیحت ووصیّت یں امیرا لومنین کاپاس وادب المحوظ نركها - آب نے امیرا الومین كووشمنان خداكى فهرست يس شمادكيا اور اكن كى اصلاح کی دُعاکی ۔

سیخ نے فرایا: براورزاوے آب نے انصاف سے کام ز لیا اللوتعالیٰ نے خودعلار أممت سے يه عبدلياہے كروه برجكة كارحق ظام كروياكرين.

كَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنَّمُ وُنَهُ (مُورَة آلَ الرَّانَاتِ عُنِ)

مچر خلیفسیمان بن عبد الملک کی طرف متوجر بوے اور فرمایا:

امیر المومین گذمشهٔ استول میں بولوگ تھے وہ اس صورت میں خیروعافیت یں رہے ہیں جکداکن کے امیرلوگ علمار کرام کے یہاں دین حاصل کرنے دوق موق سے آیا کرتے تھے بھر کھے عصر بحد کمظرف و بڑے لوگ عِلم وین حاصل کرنے لیگے اور ا تھوں نے اہلِ کونیاسے و نیا طبی کی اور اس کے لئے اُن کی خدمت میں اپنی آئد ورُفت جاری رکھی توامیر لوگ علمار سے بیے نیاز ہو گئے جس کے نتیجے میں نو د ذلل و حاد ہوستے اور اللہ کی نظرہ کرمسے خروم بھی ، اگر برعلا، ابل و نیاکی دولت و حتمت سے بے نیاز رہتے تواُمنت کے یہ اُم اران کے علم دعل کے محتاج ہوتے اورا بھی خدمت بیں اپنی حاضری کوستا دت مندئی تجھتے ،لیکن ایسانہ ہوا عُلمارنے اُم امر کی کضا و نوئشنودی چاہی خود بھی گراہ ہوئے اور دوم وں کو بھی گراہ کیا ، اسس ارے وینیا یں اہل علم کی قدر دانی جاتی رہی اور لوگ آخرت سے عافِل ہو گئے۔ خلیف نے کہا بيشك شيخ سفريتي بات كهي . فِحْزُ الْمُمَّا لِللهُ فَيْرُ الْحُرُ أَرْ .

فليفرن كها: براوكرم إينى تطيعت بي اور اضافه يجيح الشركي تسم علم وهكت ك

یہ باتیں میں نے کسی سے زرشنی ہیں۔

سنیخ نے فرایا: اگراکپ میں قبولِ حق کی صلاحیت موجود سبے تو پختھ رہاتیں

ہرایت ونصیحت کے لئے کافی ہیں ، اوراگرایسا نہیں تو بھریں اپناتیربے نشانہ کیوں کیلاؤں ؟

خُلیفے نے کہا : السُّرکی قسم یں نے تہید کرلیا ہے کہ آبی *برنھی*ست قبول کرلوں ۔ سٹیخ نے فرایا: تو کھی*ر تھیک ہے مشن*و! این آخری نصیحت عرض کرتا ہوں ۔

سی سے مرویا ، و چرکھیاہے سو ، ابری امری یونٹ کر کا ہوں ہوں۔ اللّٰہ کی عظمت وحلال کا ہم وقت استحضار رکھواور اکس بات سے دُور رہو کہ وہ تمکوایسے عل میں دیکھے جمکو وہ بسند نہیں کرتاہیے ، اور اکسس بات سے بھی بچو کہ وہ تمکو بےعمل دیکھے .

اس نصیحت کے بعدشیخ سلم بن ویناز یے سکام کیا اور رُخصت ہو گئے۔

مُلطاني نذرَانهُ بر

ابھی سٹینے گھر بھی نہ پہنچے تھے کہ امیرا لومنین سلمان بن عبدالملک کے خادم کو اپنے دروزاے پر کھڑا یا یا، خادم نے اشرینوں سے بھری تھیلی پیشس کی اور کہا امیر الومنین نے آپ کی خدمت میں یہ ہریہ بیشس کیا ہے اور قبول کرلینے گاگزارش کی ہے اور آئندہ بھی قبول کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔

مضيخ عند اميرالمومنين كاقيمتى كديه وايس كرويا اور الها:

امیرالمومنین یں اللہ کی بناہ جا ہما ہوں اس بات سے کرآپ کے

سوالات فضول ہوں اور میراجداب باطل ہوجائے۔

امیرالمومین جب میں آپ کے نئے یہ بات بسندنہیں کر تا تواہینے لئے کیوں بسند کروں ؟

امیرالمومین آپ کے مرسدوینار اگرمسلانوں کے بیت المال سے

میراحی تصا تو کیا دوسرے مطابوں کو بھی اتنا جھتہ ویاجا تاہے؟ ملا نوں کے بیٹ المال یں سب کاحفتہ بُرابُر بُرابُر ہوناچاہئے۔ والثلاثم عليكم

فنرُوري مِدَايات .ـ

غلیفه *سیمان بن عبدا* لملک نے موقعه کی نزاکت محمو*کس کرتے ہوئے م*زید افرار نہیں کیا اور ہریہ واپس لے لیار

شیخ سلم بن ریناد او کو د بامسور دعام مسلانوں خاص طور برعلوم دین کے طلبرادراینی صلاح وفلاح چاہنے والوں کے سئے جیترجاری تھا اس بارے میں دوست واحنبی کافرق نه نهاسپ پرعنایات عام تھیں۔

ایک دن شهر کے ممتاز عالم دین سٹیخ عبدالرحمٰن بن جریز اینےصا جزادے کے ساتھ آئے سلام وخیر خیریت کے بعد دینی وعلی مذاکرہ متروع ہوا، اثنائے گفتگو شيخ عدالرعن نيضروال كياب

فتوح اللي جوا بل وين كى خاص اصطلاح بساس كاحفول كونكرمكن بد ؟ ( فتوح اللي بيداري قلب كو كمت بي)

له مِودانْهَ الْهَا بِهِ مِنْ كَا يَتِ لِنَا فِعَمَنَ يُجْرِيدِ اللَّهَ أَنُ تَبَهُ بِنِ حَبَّ لَا كَ یلُا شلاکی میں الٹرنقانی نے اپنی ایک خاص تفیت میڑو مندد" کاؤکوڈیایا ہے جسکا ترجہ یہ ہے م موجق تخص کا مرسید الدسف استلام کے لئے کھولدیا وہ اسپیٹر دب سکے وریریک راہیے مورسی نوابی ہے ان وگوں کے بیٹے چنکے قلوب ادائد کے ذکر کی طرف سخت ہیں ''

أيت كى تغييرين مفرت جداد لله بن مستود م بياً ن كهتے ہيں كه جب يرا بت تلاوت كى كى تو ہم نے رمول الشرصة الشرعليدوسلم يعرض كى يا رمول الشرم يرشرح فدركياجيز بع؟ آب سے شنے ارمث وفرایا عب دل میں نور واخل ہو۔

يم في وض كى اس كى كيا علامت سع ؟

دِون دفریا · دادُ اِنعَکُود (آخرِت) کی طرف دَحْبت اودامستماست بونااودارُ الْعُومِد (دُمینا) کی طف ب انتفاقی اورموت ی طف مادی د (معالم التریل) سه

يمر عمير يا جب تك زبونزول كاب كر وكتاب مردانى نصاحب كشاف (اقبال)

شیخ نے کہا قلوب کی حفاظت *کرنے سے گن*اہ دُ*ور ہوجائے ہیں اورجب* پر لیفیت راسخ ہوجا تی ہے توفتوح الیٰ نصیب ہونے مُلّی ہے۔ ا<u>س</u>ے عمدُ الرحمٰن وُنیا کی تھوڑی سی شغولیت آخرت کے کثیر عصر سے فروم کردیتی ہے۔

اور جونفت تمکوالله کی رضا و ویشنودی کے قریب نر کرے وہ عذا

شیخ عبد الروان بن جریرت کے صاحبز اوے نے سوال کیا، جناب! ہادے بزرگ

اور رہماکٹرت سے ہیں ہم کن کی بیروی کریں ؟

شیخ سنے فرمایا ، صاجزلوسے ؛ اکس عالم کی بیروی کرو جزئہا تیوں میں الٹرسے

ڈرتا ہواورگنا ہوں سے پر ہیز کمرتا ہواورجس نے اپنی جوانی صاف دکھی ہو۔ صا جزادے! یہ یا درکھو کہ طالب علم کاہر نیا دن اُس کی خواہم شی اور اس کے

عِمْ بِن مُمُواوَ بِيدِاكُرَ مَاسِينِ اگروہ اسِنِ عَلِمُوا بِي خواج شبِ نفس پرغالب كرتاہے تو وہ ٰون اُس کے لئے نبعث ومنفعت کا دن ہے اور اگراس کی نواہمٹ رفض اسکے

عِلْم برغالب المري تويدون أس كيف خداره سع-

سٹیخ عیر الرحن ٹے کہا، مشیع آب اکثر شکر اہلی اُدا کرنے کی تاکید فراتے

ہں، شکری کیا حقیقت ہے؟

سضيخ سلم بن وينادئ فرمايا، ہمارے ہر عُصنو کا ہم پرايک حق سبع جس کاشکر

اداكرنا فرورى ہے۔

أنحقن كالمشكريه سيع كرجب تم في خوتى خرو بجعلائى ديجي توامس كفطا مركرويا لرواور الكراكس سے كوئى بُرائى دىكيى تواسكو مجھيا دو-

كاتؤن كاشكريه بيه كداكر إن سے خير كى باتين منى ہوں تو ران كو محفوظ كربواوراگر برائ*ی منی بو*توانس کودنن کر دو ۔

ہاتھوں کا یہ شکرے کہ جو چیزتماری نہیں اس کوہاتھ ندلگاؤ اورکسی کے

حق کونه رد کو ۔

اور اے عبرالر عن یہ بات اچی طرح سمھ لینی چاہئے کہ جوشخص صرف زبان سے شکرا داکر تاہے کہ جوشخص صرف زبان سے شکرا داکر تاہے کہ مثال اگر مثال اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے بہاں قیمتی لباس ہے لیکن وہ صرف اس کے ایک کونے کو تھائے ہوئے ہے اس کو استعمال نہیں کرتا، ایس کا یونل نہ اسکو گری سے بیلئے گا اور مزمس دی ہے۔

سنیخ سلہ بن ویناً رُمِّ جیسے ایک استاذ ہعتم ، محدّث وفقہدومُ سندستھے میدانِ جہاد کے بھی مجا ہدتھے اپنے مشول ترین اوقات میں قبال فی سببیل اللہ کے لئے بھی وقت بھا لاکرتے ستھے۔

ایسے ہی ایک موقعہ بر ملک روم کے سنبروں کی طوف مجا ہدین کے ساتھ ہوگئے نشکر اسلام جب بہلی منزل بر بہنجا تو مشورہ دیا کہ دشمن بر حلا کرنے سے بچھ وقت اکرام لینا جا بیئے تاکہ فوج تازہ دُم ہوجائے۔

تعلم وتربيت بي

الس محنفروقت میں شخ نے اپنی تعلیم وتر بیت کا کام منزوع کر دیا۔ فوج میں خاندانِ بنوا میہ کا ایک اُمیر بھی تھا اس نے اپنے خاوم کے ذریعہ شیخ کو میر پیام پہونچایا کہ آپ میرے اِل تشریف لا یَس تاکہ آپ کے دینی مذاکرے سے میں بھی مستفید ہوں۔

سے یں بی صفید ہوئی۔ سٹیخ نے حوا باکہا جناب عالی ! میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ علم کو وروازوں پر مہیں نے جاتے ، یس یہ گمان نہیں کروں گا کہ آپ اکس عل کومیرے کئے پسندکریں ؟ اگر جناب کو الستفادہ کرنا ہوتو براؤکرم میرے پہاں آ جائیں۔ واکٹ الم علیکم المركب بن سائد المركب ا

حب یہ پیام اُمیرنے مُناتو فوری حافر ہوا اورسلام ومُصافی کے بعد کہنے لگا۔ " اے ابُوعازم آب کے مشورے وہایت کی ہم نے بیروی کی اب اُپکی عزّت وعظمت ہم نے پہلے سے کہیں زیادہ محوس کی اللہ تعالیٰ آپکو دُنیا واَحْرت کی بَرُزائے خیر دے ، ہم آپ کی ہوایات کے پہلے سے کہیں زیادہ محتاج ہیں"۔

۱ میری اس سعادت مندی پرخین کے عظم دیم فعان کا چیم کیوش پڑا دیر تک افادات ۱ میری اس سعادت مندی پرخین کے عظم دیم فعان کا چیم کیوش پڑا دیر تک افادات

كاسله جادى راجن ين چنرايك نصائح يرهى تعلي ر

(۱) جن اعال کے نتائج کوتم آخرت میں اپنے لئے بُسندکرتے ہوں اُن اعمال کا اِس مُونیا میں یا کسی ولی اُطار کھور

بیا یک پیسٹس کر می مار کرنیا (۲) اور جن اعمال کے نتائج کوتم آخرت میں پُسند مذکرتے ہوں وُنیا میں اُک اعمال

سے دُور رہو۔

سے ہوجائے تو باطل (۳) فورکرنے کی بات ہے اگر آپ کے نزدیک باطل شی م فوب ہوجائے تو باطل پرست مُنافی تسم کے لوگ تمہارے بہاں بٹجوم کمیں گے۔

(م) اگری ویچائی تمہیں مرفوب ہونگی توخی بُرست دنیک بوگ تمہارے اطراف ہونگے اور نیکی دیچائی میں تمہاری مدکرین سکے۔

اب تم خود فیصلکر لوکہ کیا اختیا رکر ناچاہیئے؟ یہ کہکرمجلس بڑھاست کی پھر محرکہ جہاد کا کام شروع کردیا۔ جُرُّوا ہُ النَّرْمِجَدُ آگِ مُکَوْفُوْرًا ۔

دعوت وتبليغ كاانمول طريقه:ب

سنیخ کی مجلس اور ارشادات کا وقت محتصر ہواکر تا تھا ، اہم اور پُرمخر بات کرنیکی عادت تھی، بات کوطول نہیں دیا کرتے، سُننے والوں کی طبیعت ابھی سُیر نہ ہونے باتی الجائک بات خم کردیتے۔ اکثر اوقات اہل مجلس شنگی محسوس کرتے جس کا نیتجر بین ظام ہوا کر تاکہ توگ دوسری مجلس سے انتظار میں رہا کرتے ، وعظاف میست کا یہ انول طریقہ تھا ہوکشنے سلمہ بن ویزار سم کی زندگی میں بلما ہے۔ سنج کی موت کا دقت جب قریب آیا حاضرین میں ایک صاحب نے تُوجِھا۔ ابْدُحازم م آپ کا کیا حال ہے ہ فرال کا مرزن میں اور ایس کر سنٹ میں مدور میں سازی میں تریم کیون

فرمایا، اگرام نجات باجائیں اکسٹ شرسے جو کونیایں ہمنے کیا ہے تو ہمکو آئوت نیک کوئی فقصان نہیں۔ بھر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔

رَاتَ الْكَوْنِينَ أَمَنُنُوْا وَعَمِدُوا الْمَصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُّ السَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُّ السَّحَمْدِمِ وُدُكَّا ِ (مُؤَرِم مِنَاتَ مِكِثِ

حَوجَدَك : - بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اورا کھوں نے اپھے کام کئے اللہ تعالیٰ اُن کیلئے محبّت بعدا کرفیے گا۔

آیت کوباربار و حراتے دہے اِسی حالت میں رفیقِ اعلیٰ سے جائے رسُطام تھا۔ اِنَّا بِدَّیْنِ وَإِنَّا کِالْکِیْنِ وَاِنَّا کَالْکِیْنِ وَاِنْکَا اِلْکِیْنِ وَالْکِیْنِ وَالْکِیْنِ وَالْکِ

## مُراجع وْمَافِدْ

(۱) طبقات خليفه مي ٢٠٠١ : (۲) تاريخ البخاري ي إمير دار المين البخاري المين ال

(٣) حلية الاوليارَن يَا شِيرَ : (٣) تَهَزِيبُ لِتَهَزَيبِ نَ كَاسَلُكُ اللهِ الاوليارَبِ نَا شِيرًا اللهِ الله (٥) تهذيب ابن عبارَن عالم نامِدًا ي

ه ۱ مبریب (ب صافرو



# امًام سُلِيمَانُ بن مِبرَانُ "أَعَيْثُورَم"

تعارف: به

سیلمان بن مہران نام تھا لیکن اُنمُنش کے کقتب سے زیادہ متہور ہیں ۔ اِن کے والد مہران عجی انسل تھے ۔ اِن کے والد مہران عجی انسل تھے ۔ آبائی وطن طبرستان (دُوس) تھا ۔

حُفرت اُغَش سیّدناحسین می شهادت کے دن ۱۰ عرم سلار ہجری میں بعیدا ہوئے ۔ اُغش کوکوفرکے ایک امیر نے خرید کر اُزاد کر دیا تھا، اُسی نسبت سے وہ جسر کے اس میر

عُلام کِسلائے گئے۔

ا اگرچرائنش کی زندگی کا آغاز غلامی سے ہوالیکن اِن میں علم و فہم کی فطری استعلام موجود تھی ۔ یہ اِن کی نوش بختی تھی کہ اِن کی نشو و نُما مرکز علم شہر کو فہ میں ہوئی جہساں اہل علم صحابہ کے علاوہ کہارِ تابعین کی کشرت مقیم تھی ، آگے جلکروہ کوفرکی ئسند علم وارشاد کی زینت بنے ہیں۔

إن كے على وعملى فضائل برتمام مورخين متفق ہيں۔ اكتر بُرى بيں حافظ ابن جُرعسقلانيَّ، علامہ ذہبی ان کوعا بدوزا ہد، علامہُ الاسنسلام ،سشيخ الاسلام كے لقاب سے يا دكرتے ہيں۔

محترث عیسی بن یُونس نکھتے ہیں کہ ہم نے اور ہم سے پہلے لوگوں نے اُنٹش کی کا مِثْل بَہْسِ دیکھا۔

إمام أعنش م كوجمار عكوم السلامي من يكسال وَرك حاصل تعا-

محدّث ابن عیدم کا بیان ہے کہ اُنٹش م کماّب اللّہ کے بڑے وت ادی اور اور احایث نویہ کے بڑے حافظ اور علم فرائض کے ماہم تھے۔ (TIP)

قرآني ذوق: ـ

قَرَا ٓن حَكِيم کے ساتھ اُنھیں خاص ذوق تھا،عُلوم قرائی میں دہ" رَاُسُ انْعَلَم" شارکئے گئے ہیں۔ مُحدّت ہُشیم ؓ کا بیان ہے کہِ شبر کوفر میں اِن سے بڑا قیاری قرآن اور کوئی نہ تھا۔

کو قراک میکم کامستقل درس ویا کرتے تھے۔قرائت میں سیّدنا عبداللّٰہ بن سوورُ اُ کے بیروستھے ۔ اِمام اُعُشٰ کی قرائت اسقد رئستنداور وُرست تھی کہ اِن کی قرائت پر ہوگ اپنی قرائت وُرست کر لیتے ۔

#### حديث نبوي بـ

احادیث رسول میں إن کی معلومات کا اتناوسیع و خیرہ تھا کہ حافظ وہبی گئے ان کو مشیخ الاسلام مکھا ہے۔

علام ابن مائني بكابيان ہے كدرول الشرصلے الشرعليہ وسلم كي اُنت ميں بھر حضرات ايسے بيں جنوں نے احا ديثِ رسول كوچار بڑے ستروں من حفوظ كرديا تھا۔

أبر مكتم المكرهم مي المام مالك بن وميادير

۲ بر مدینهٔ المنوره میں امام این شیاب زمیری رُ

ا: بفره بن إمام قتاره وامام يحيى بن كشراء

٧ : - كوفريك امام الواسخق مصبيعي اور امام اعمش م

محدّث ابو بحرعیانشن کا بیان ہے کہ کہم لوگ آمام اعْمُتْ رکوستیا لمحدّثن کمی ترقیر کمی ترقیر

اِمام انفُشْ م کی مُروثیات ہزادوں تک بہوئیتی ہیں۔ ابن ماکنی کے بیان کے مطابق یہ تعداد تیرہ سوہے۔ بعض دیگرروایات کے مُطابق چار ہزاراحادیث ہیں۔ اِمام ابن شہاب مُرمُری کا بنی معلوات کے تحت اِسی وقت (ہل مُراف کے عِلْمُ وَفَضَلَ کے قائل نہ تھے وہ کہتے تھے کہ مدیث ملک عراق سے مُرخصت ہوگیا، اِن

کے ایک دوست حضرت اسحٰق بن الات بنے ایک مرتبہ امام زُمبری سے کہا کہ شہر کوف يى قبيلدائرىدكاايك غلام مع جس كوچار مزار احاديث ياديي.

امام زُمِريُ مُن تعبّب سے بور ما، چار ہزار؟

حضرت اسن شنے كها بان إ چار مزار، أكر أئب جا بي تواس كار كھ دھة لاكر أب كور مناؤن. بينا بخدائصول في إمام أغشن كى مروتات كا بجير صفرام ويُهري ع كور شنايار زكيري منبايت جرت سي مُنظ جائے اور إن كا تأثر برصابي جالاً أ اختتام پر کہا، مالٹری قسم عِلم اس کو کہتے ہیں " مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کسی کے ياس علم كالاثنا برا ذحيره تهمي محفوظ بوكابه

ا مام شعبرہ جن کو امیرا لمومنین فی الحدیث کہا جاماہے ا مام اُعَشٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جو علی تشفی اعش ایسے ہوئی وہ کسی اور سے نہیں ہوئی . محذت قاسم بن عبدالرحمل كجتي بي كه شركوفه مين صفرت عبدًالتار بن مسوده كى دوايات كاجائ والاالم أغش سے زياده اوركونى نهي تھا۔

### إمام أغَيْثُ كي رؤايات كا درجَهُ: •

احا ویث میں را یوں کے بعلم وہم، قوتیت صفظ کے لحاظ سے مختلف درجات بوا كرتے يور كلام نبوى جوارى ذات ين بلندوبالامقام برقائم بے ليكن دايوں كے سلسلہ کے لحاظ سے اسکاور جمع تعد تف ہوجا یا کرتا ہے۔ ایک تووہ بھی ہے جس کے بيان كرف والعظم وفهم من عامعالت دكفة بن - لكن أسى حديث كادوسرا سلسلہ ایسے دا پول سے وابستہ ہے جوابین علم دنہم ، حزم واصیاط جمعت یا دوآ یں پہلے سلسلے کے وابوں سے متازیں ایسی صورت این دورسری روایت کا درجہ بہلی روایت سے محمد قف بوجا نیکاء اگر میرحدیث نبوی ایک ہی ہے۔

؆ڹۜٵؽ۬ۼ<u>ٮٛػ</u>؈ٚ

امام سليمان بن مبران ح

FIO

ا پینے علم وفہم، ذکار وضفا میں متازیں۔ محدّثین کرام کی اصطلاح میں امام اعمیق کی روایات کوعام طور پر 'مُصُحَفُ "کہا جا آ ہے۔ (قرآن جیسامجموعہ)

ابن عارب كية بي كرفد أن ين أغش يد زياده ثقة تركونى مريايا

اس علم وفضل سے باو جود اہام اکٹش نقل روایات میں بڑے محاط ستھ، زیادہ احادیث کا بیان کرنا اچھا زسمجتے تھے، جو بھی حدیث نقل کرتے نہایت ہوم واحتیاط

سے کہ کوئی کلمہ چھوٹنے نہ بائے۔

اُن را يوں كى مرزلسف كرتے جفف روايات يں برى موكرتے ہين.

محدّ نين ﷺ يَحْرَاتِ بِرَنْظِ بِهِ

ام ائٹش کے سلسلے حدیث یں اک کے فضل دکال کی ایک سندیہ بھی ہیں کہ دہ اپنے زمانے کے محدیث پر جمعی ہیں کہ دہ اپنے ذمانے کے محدیث فی رخصوصی نظر کھا کرتے ہے۔ اُن کی بیان کردہ دولیات کونا قدانہ نظوں سے دیکھتے اور برکما تبصرہ بھی کردیا کرتے ۔

ر اگر بحر بن عیالت کا بیان ہے کہ ہم لوگ تحصیل علم کے لئے وقت کے دگر محد ثین کے پاس بھی جایا کرتے تھے اور پھر امام اعمش کے ہاں آتے ۔وہ ہم سے سوال کرتے کمس کے پاس سے آئے ہوہ

ہم جواب دیتے فلاں راوی کے پاس سکئے تھے۔ یر مشکر فرماتے وہ توایسا ہے بھر یو کو چھتے اکس کے بعد ؟

ہم جواب وسیت فلاں کے پاس فرملتے دہ توویساہے۔

اكس كے بعد بيم وريافت كرتے، اكس كے بعد ؟

م كم كيت فلان تخف كياس ، فرات وه توايسا ويسا أدمى ب.

بعض مؤرض نے ایسا، ویسائی تعبیروں میں مثالیں بھی نقل کیں ہیں۔
(جس کو بم نے یہاں درج کرنا مناسب شبھا).

عِلم حدیث میں بَرَح و تعدیل (اسمار الرّبال) ایکمت قل علم ہے جس سے روایت اور راوی کی حیثیت متاز سے متازر، اور صنعیف سے صنعیف رکھا ہم موجایا کرتی ہے۔ عکوم حدیث میں یہ عِلم "اخرف العکوم" کی حیثیت رکھا ہے۔ محد تین کرام جو "حدیث رسول" کی صحت وصافت کے لئے رمن السّریدا

مقصود بواکر ہاہے۔

امام اَعْشُنُ اِس بارے مِن بنیایت جری و بیباک واقع ہوئے ہیں روعظمت صدیث کے مقابلہ یں کسی بھی إزالهُ عُرِیٰ کو خاطِ مِن مزالیا کرتے ۔

#### جرأتُ وْبيباكى كاوَاقِعهُ به

مشہورا کوی خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے ایک مرتبہ ان کوخط لکھا کرآہ ہے۔ ہاں ستیدنا عثمان میں کی فضیلت ہیں جوروایات موجود ہیں اسی طرح (ستیدنا) علیٰ کی تنقیص ہیں جوروایات محفوظ ہوں انھیں لیکھ کم میرے ہاں روائم کردیے بچئے ۔

یا می برودیده کایفط قاصد کی موجودگی ہی بیں بحری کو کھلادیا ، اور قاصد سے کہا خلیفہ کو کہدینا کہ یہ آب کی تحریر کا جواب ہے ، قاصداور صاحرین اس جرأت و بیبا کی بردَم بخودرَه گئے ۔

اکس کے بعد قاصد نے دوبارہ إصرار کیا کہ خلیفہ کی تحریر کا جواب بہرحال دیدیجئے ؟ تویہ جواب مکھا:

يشم الثرالرحمن الرحيم

اما بعد! اگرسیّدناعثمان من ك وات بس سارسد انسانون كي خوبيان

(F.L)

جمع ہون تو بھی اسسے تہاری ذات کوکوئی نفع نہیں بہونخ سکا۔ اس طرح اگر سیندناعلی نمی ذات میں دُنیا بھر کی بُرائیاں جمع ہوں تواسس سے تمکوکوئی نقصان نہیں۔ تمکو تو صرف اپنی فکرکر نی فروری ہے۔ خطور ٹھ کہ خلیفہ بھی ہے بس ہوگیا۔

علم فِقة و فرائِضٌ : ـ `

امام اُنمُنْنُ کوعلم فقه ین کامل بصیرت تھی خاصکر علم فرائض (میراٹ) میں مسلم چنگیت حاصِل تھی ۔ محدّث ابن عیمینہ "کا بیان ہے کہ عِلم فرائض میں وہ

المست کا درجہ رکھتے تھے۔ ان سے پہلے إلم ا براہم تفی المس علم کے سب سے بڑے عالم تسلیم کئے

اں سے بہتے اہم اربوری کی اسس مے سب سے برے عام ۔ یم سے جانے تھے اور اہل بم ان کی طرف رُجوع کیا کرتے تھے اِن کی وفات کے بعد اہام اعشن کی ذات میں پر علم منحصر ہو گیا .

### عبادئت وريا صنصيج.

علم کے ساتھ عمل یں بھی وہی درجرد کھتے تھے متہور ناقد حدیث کی بن سعید قطان کا بیان ہے کہ وہ علم کی اس بلد منصبی کے ساتھ ذا ہر وعابد شیب بیدار بھی ہتھے جب وہ عبا وت میں مشغول ہوجائے توکوئی اندازہ نہیں کرسکا تھا کہ کھی ہتھے جب فارع ہوں گے معابر کرام رہ کی کیعنیت عبادت اُن کی زندگی میں نظر کی تی تھی۔ اُن تی تھی۔ اُن تی تی رہ بر رہ میں ایک ہیں کہ تی تھی۔ اُن تی تی رہ بر رہ میں ہے۔ اُن تی تی رہ بر رہ میں ہے۔ اُن تی تی رہ بر رہ میں ہے۔ اُن تی تی رہ بر رہ بر میں اُن تی تی ہوں کے اُن تی ہیں۔

صحابُ كرام فنك بارك بن مورضِين تفقة بين ا

بِالنَّهَا مِن فُرُسَانٌ وَ بِاللَّيْلِ مُ هَبَانٌ ون كَ مِهَا بِهِ اور دات كَ عِلْمِ اور دات كَ عِلْوت كُورِدا عِلْا مِن مُلَام فَرُبِي كَابِيان بِهِ كَمُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(FA)

عِبادت گزارنهیں جھوڑا۔

َ مِافِطْ ذَہِیُ تَکھتے ہیں کہ وہ عِلم نافع اور عمل صالح دونوں کے سردارتھے. مُخَدّث وکیع بن بڑا ج 'کہتے ہیں کہ اِن میں نماز باجاعت کا اسقدرا ہمّام تھا کہ سِنٹے تیرسال کی عمریں بھی تبھیراُولیٰ فوت نہ ہوئی۔

تلاوت قرآن کامعول ساری عبارتون برغالب تھا، مهرسات دن بی ایک ختم کر لیاکرتے اور رمضان المبارک کے دلوں میں ہر تین دن میں ایک ختم اور آمنزی عشرہ کی را توں میں ہررات ایک قرآن ختم کرنے کا معول تھا، کر آلئے، یا لگا امٹان ۔

زمروقناعت: ـ

ام انخش م خاصانِ تُحدا كيطرح دولتِ وُنياسے بالكل تهى دَست تھے خود إن كا اپنا احساس تھاكروہ تهى دَست ہيں اِس كے باوجود اُمراد واربابِ دولت سے زمرف ہے نیاز تھے بكہ اُن كو خود حمّان وضور تمند ہے اكرتے۔

عَدِّت عَیْسیٰ بن یونس م کابیان ہے ، بیں نے باوجود اسس فقروا حتیاری امُرار وسلاطین کوکسی کی نگاہ میں اک سے زیادہ حقیر نہ پایا۔

اَمَام شَعَانی مِ لَکُتِے ہیں ائٹنٹ کو پیٹ تجرروٹی میشر نہتھی لیکن اُن کی مجلس ہیں دونت مندادر اثمار سب سے بڑے فقیر معلوم ہوتے تھے۔

(شیخ سعدی ؒ نے اس حقیقت کواس طرح طام کیاہے '' آں راکو غنی تُرا ُ نُدُ محتاج تَراَنُد '' بحولاگ جینے بڑلے دولت مندہیں اُسی قدر محتاج ترجی ہیں ) یہ دراصل اُک کی عِنیٰ نفس کا اثر تھا جومادی دولت و ثروت کو رشر مندہ کررہا تھا، اُک کی مجلس میں ہو بھی اِمّالیٹے آپ کو محتاج و تہی دُست محسوس کرتا تھا۔ حدیث میں عِنیٰ کی حقیقی قعربیٹ ''عِنی النقش'' کی گئی ہے (بینی دل کی ٹیری) بَانِي عَسَينَ المِهِ النانِ مُولِنَ اللهِ عَسَينَ المِهِ النانِ مُولِنَ اللهِ اللهِ عَسَينَ اللهِ اللهِ اللهِ

ام اُعَشْ کا قلب غِنی النَّفس سے معور تھا یہی وجہ تھی کہ جو کھے آتا اُسی وقت صرف بھی ہوجا ہا۔

۔ ت حرف ہوں ہے۔ محدّث ابُوبکر بن عیارشن کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب بھی اُنمش کے یاکس آنے وہ بمیں کچھ نے کچھ کھھلاتے تھے۔

وَفَانْتُ:

ان تمام ظاہری وباطنی فضائل کے باو جودوہ اپنی ذات کو ہائکل حقی ر و بیچ سجھتے تھے، فرایا کرتے ، میں اکس سے بھی کہیں فروٹر ہوں کہ لوگ میرے جنازے میں مٹرکت کریں ،

بڻڪيھ پُس دفات ٻائي.

ٱللهُ تُمَاسُكُن فَي حُبَيَّ إِن نَعِيمٍ وَإِنْ أَنْدُرْ عَكَ مِن فَفَيلك الْعَظِيمَ .

## مرَاجع وْماً فذ

(۱) طبقات ابن سعدٌ ن ملا (۲) تهدنیبُ التهذیب ن طرایکا (۳) تذکرهٔ الحقنّاظ ق ما (۴) تاریخ خطیب بغدادی ن مه (۵) طبقات کبری الم شعرانی شی ما





## لمحات فيحر

مَا أَكْسَنَ الْآلسُلام يَنِيْنُهُ الْآيْمَانُ وه استلام كتنا الصلي جس كوايان فينت دى

وَمَا آخُسَنَ الْإِيْسَانَ يَوْلِينُهُ التَّعَلَى الْأَيْسَانَ يَوْلِينُ مُا التَّعَلَى الدر وه ايمان كتنا ابتهاب مس كوتعرى في المان كتنا ابتهاب مس كوتعرى في المان كتنا المثلاث وي الو

وَ مَا آكُسُنَ التَّعَلِي يَدُو يَنُ مُا التَّحِدُ وَمَا آكُسُنَ التَّحِدُ وَمَا آكُو لُحُدُ التَّحِدُ وَمَا المُحَدِّدُ التَّحِدُ وَمَا المُحَدِّدُ وَمِنْ المُحَدِّدُ وَمَا المُحَدِّدُ وَمِنْ المُحْدِثُ وَمِنْ المُحْدِينِ وَمَا المُحَدِّدُ وَمِنْ المُحَدِّدُ وَمِنْ المُحَدِّدُ وَمِنْ المُحْدِدُ وَمِنْ المُحْدِينِ وَمِنْ المُحْدِدُ وَمَا المُحْدِدُ وَمِنْ المُحْدِدُ وَمِنْ المُحْدِدُ وَمِنْ المُحْدُدُ وَمِنْ المُحْدُدُ وَمَا المُحْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمُعُمِنُ وَمِنْ المُحْدُدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمُعْدُودُ وَمِنْ المُحْدُدُ وَمِنْ المُحْدُدُ وَمُ المُعْدُدُ وَمُعِلَمُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ وَالْمُعُودُ وَمُعْدُودُ والمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ وَالْمُعِدُودُ وَمُعْدُودُ وَالمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ وَالمُعْدُودُ وَالمُعُمِنُ وَالمُعِدُودُ وَالْمُعُمِدُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ المُعْمِدُ وَمُعْدُودُ وَالمُعْمِدُودُ وَالمُعِدُودُ وَالمُعِمِدُودُ وَالمُعِمِدُ وَالمُعِمِدُودُ وَالمُعِمِدُودُ وَالمُعْمُودُ وَالمُعُمِدُ وَالمُعِمِدُ وَالمُعْمُودُ وَالمُعِمِدُودُ وَالمُ

وَمَا أَحُسَنَ الْعِلْمِ كَيدِ يُنْ ثُنُ الْعَكَمَ لُ اوروه عِلم كتن الجِشَّابِ جسس كُوعَل نے ذینت دی ہو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَوْلَيْنُهُ السِرِّفُوثُ اودوه عمل كتنا يِمَّا بِعِصْلَ لَيُوْلِينُهُ السِرِّفُوثُ

( محدّث رُجاً ربن حَيْو دره، سطاله ه )



# حضرت عامرون عبراللرالتيمي

تعارف بـ

ملافت فالوقی کے چود ہوں سال امیرالمومنین سیدناعم بن الخطاب سنے محافظ المیرالمومنین سیدناعم بن الخطاب سنے صحابۂ کوام اور تابعین عظام کو بدایات جاری کیس کہ شیر بھرہ کواسلام کی فوجی بھاؤنی اور دعوت و تبلیغ کام کر قرار دیئے جانے کا منصوب طے کیا گیا ہے بسانون کو ترغیب دی جاتی ہے کہ دہ زیادہ تعدادیں تعمیر بھرہ کی اس مہم میں مصرفی اور ملک عاق بھرت کریں ۔ ملک عاق کی طف ہجرت کریں ۔

سے رہی ہوت ہے۔ امیرالومین کا یہ اعلان اسلامی ملکت میں برق وباراں کی طرح بھیل گیا، شہر بخدر جماز، میں سے مسلانوں کے قافلے شہر بصرہ کی طوف کوج کرنے لگے تاکاسلام! اور مسلانوں کے لئے ایک صغیوط قلعہ فراہم ہوسکے.

مسلانوں کے اِن قافلوں میں شہر بنگر سے قبیلے بنو تمیم کا ایک نوجوان بھی اس مہم میں سریک ہوا، اس نوجوان کا نام عام بن عبداللہ تمیمی تھا، یہ اپنی کم رسی ہی میں متعنی ویاک باز زندگی کا نوگر تھا، امیر المومنین کی نِما پر شہر بَقِرہ روان ہوگیا۔

یدوه زمانه تصاکه شهر بقره ابنی و دنت و تروت، زروجوا مرکی بهتات میں، اپنی مثال آب تھا، یہاں نفوحاتِ اسلامی کے اموال جمع ہواکرتے تھے اور عمام نوشخال زندگی بسرکررہے تھے۔

وی و رسی الر مرسیب کا دار کو دنیا کے ان زخارف و عبائب سے کوئی ایک نوجان مام من عبد الشرکو دنیا کے ان زخارف و عبائب سے کوئی دلچیں نرتھی وہ صرف رضائے اللی کی خاط ایجرت کردہا تھا۔ مؤرخین بان کی اس خصوصیت کو بان صنبری الفاظ میں تکھتے ہیں: بَانِي عَصِيدِي الم عام بن عبدالله المتعلق الم عام بن عبدالله المتعلق المتعلق

کاک تَن تھا ڈ اِسِمَا فِی آئیوی اسکیس، تریخابگا بِمَاعِنْک اداثی۔ ''وہ نوگوں کی دولت و تروت سے بہت وُود آخرتے مسازوسا ان کا تریش اِن ونوں شہر بھرہ کے حاکم دگور نرجیل القدر صحابی الُوٹوسی اشعری شیھے ، تو اسلامی فرجوں کے سبید سالار کے ملاوہ ملک ویلنت کے اِمام و مُرشد بھی سجھے جاتے تھے۔ نوبوان مام مرشنے اِن کی صحبت اختیار کرلی سفروح ضرکے مکلاوہ جنگی مہموں میں ان

کے ماتھ حضہ لینے نگے. حفرت ابو کوسی اخری ان اصحاب رسول میں مشامل ہیں جنہیں کتاب الٹر کی کا مل موفت اور حسن قرآت میں المثیاز حاصل تھا، عام بن عبدالتُر آنے اِن سے

نی کا می خوفت! در مسیرات ین املیارها رساحه می دادند. هردوعلوم میں وافر صصه پایا اور احادیث رسول کا بهت برواد خیره حاصل کیا۔

دوایاتِ حدیث میں اُس حدیث کا درجہ نہایت بلندوبالا جھاجا ہا ہے جس میں رسول الٹرصلے الٹرعلیہ وسلم تک صرف ایک واسطر (ایک داوی) ہو، عام بن عبرًا لٹر کوایسی سینکڑوں احا دیث ملیں جس میں رسول الٹر صلے الٹرعلیہ

یبزوش نصیب نوحوان تھے جنھوں نے حصرت ابو دوسی استعری نسے علم ونفل کا بڑا حصہ پاکرا بنی زندگی کوتین حصول میں تقسیم کرلیاتھا۔

شيخ عامرتيميَّ کي زندگي :-

(۱) ایک حصر توجم کی ترویج و تبلیغ کے لئے وقف کیا، جامع بھرہ یں علمی طقات کا بسیار سندھ میں ایک حصور کے مطاوہ دور درازعلا قول مسیده علم حاصل کرنے والے آیا کرتے گویا "علم حدیث" کا یہ پہلا مرسم تھا جوشہرہ بصرہ میں جاری ہوا۔

(۲) اپنی زندگی کادوسراحصه عبادت الهی کے ملئے وقف کیداعلی علقات

سے فارع ہوکررات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے آگے آہ وزاری و نوافل کی کشرت میں شغول ہوجائے، کہاجا آئے کہ طبح فجر تک بیر متورم ہوجایا کرتے، بہت ہی قلیل ترت میں عابد نصرہ سے نفت سے میکارے سکتے۔

برسے بی یں مت یہ حبیدائر جہا دوقت لیا، (۳) زندگی کا تیسرا حصر میدائی جہا دوقت کیا، اللہ کے لئے وقف کیا، مہاری کے قافلوں کے ساتھ دور درا زعلاقوں کی فتح یا بی کے لئے نکل جائے اور کا میابی وغنائم کی کثریت کے ساتھ مرکز اسلام بھرہ اُجاتے اور پھر اپنی سابقہ زندگی کا آغاز کرتے۔

مشیخ عامر بن عبدالتریمی مجابدانه زندگ کا ایک واقعه ان کا ایک پڑوسی بیان کرتا ہے جونو دہمی اس راہ جا دیں شریک تھا۔

#### نمازومُناجَاتُ: •

کتا ہے کہ میں سفیخ عام بن عبداللہ ایک آفافلہ جہادیں سنریک تھا،داہ میں ایک دات قیام کرنا پڑا، مجا ہمین اپنے اپنے مقام پر استراصت کے لئے لیٹ گئے، عام بن عبداللہ نے بھی اپناسامان پیجا رکھدیا، اپنے گھوڑے کوایک دفرت کے نیچے چارہ ڈال کرایک مبھی دستی سے اس کو با ندھ دیا تاکہ وہ آزادی سے چرے میچے سے اور ڈورنہ نیکل جاتے، بھر ٹودایک جماڑی کی طوف جل پڑے

مجھ کو ان کا دُورنیک جانا شک میں ڈال گیا یں نے مفی طور پر ان کا پھیا۔ کیا وہ ایک گھنی جھاڑی میں داخل ہوئے اور صلی بچھاکر نما زکے لئے کھڑے ہوگئے اور دیر تک نماز پڑھتے رہے، میں نے خیال کیا کراب فارغ ہونیکے جب فارغ ہوں گے ؟ لیکن اکس کاسلساختم نہ ہوا۔ الٹری قسم میں نے ایسی پیکون خشوع خضوع والی نمازیں کسی کومی پڑھتے نہیں دیکھا۔

جب وو مُنازِ سِي فادع بوك تودُع المحديث إلى المحامّة عائد السّركي

جناب مالی میں مناجات شروع کردی اور ایسی دِل آویزوروج پرور آوازسے الشرکوئیکارسف سطے کومیرا دل تحقیف لسگا اور میں برداشت نرکرسکا،

الشرکوبیکار نے سطحے کہ میرا دل پھنے لگا اور میں برداشت نرکرسکا،
الشرکوبیکار نے کہ میرا دل پھنے لگا اور میں برداشت نرکرسکا،
الشرکی عدد ثنا پڑھکر کہتے گئے، اپنی ایس می اس بر کا میاب فرما، اسلام ادر
مسلانوں کی سربلندی کے لئے شہر بھرہ کواسلام کی مضبوط چھاؤنی بنا اور اسس مرکز
کوفبول فرا، اپلی اپنی زین کے دور دراز علاقوں میں اسلام وایمان کا کلہ جاری فرما،
قرآن وستنت کے احکام کوھام و تام کردے کہ روسے زمین پرتیرے نام کے علاوہ
کسی نام کی حکم افی نریسے، اپنی ہم تیرے بندے اور تیرے نبی کی است میں ابنی
ایس است کی نفرت فرما، اپلی آپ کی نفرت و تا تید کے بغیر کسی کوفت دار

مُناجاتِ نيم شبيُ بـ

اللی اپنی مرضی سے آب نے مجھ کو بیداکیا اور اپنی ہی قدرت سے مجھ کو اسس کونیا کی شکش میں مبتلا کیا بھر مجھ کو بابند کیا کرنسس سے بُرے تقاضوں سے دُور رہ،

اللی یں آپ کی تائیدو توضیق کے بغیر اسس عُہدسے کیونکرعہدہ براہوسکا ہوں اللی دُنیاکی مِراَ زاکشش آسان فراا ود اسنے ہرفیصلہ پر مجھکودَا حی برُصنًا کردسے یالطیفٹ یا قوی کا متین ۔

سٹیج عام بن عبدُاللہ کا پڑدی کہتاہے میں پیمنظر دیرتک دیجھتارہا، آخ شب نیند کے غلبہ سے میں توسو گیا، صبح فجر میں حب بیدار ہوا تو دیکھا کہ سٹیج عام بن جالیسر

ا بنى مُناجات مِن شغول بن - لاَ إلا إلَّا الله

اوربار گاو قدس مي عرض كررسيدي. اللي مربندك كي ايك ما جت

مواکر تی ہے اہلی اپنے اکس بندے عام کی بھی ایک حاجت باقی ہے ، اہلی میں ۔ نے اپنی تین حاجتیں پریشن کیس تھیں دوّحاجتیں تو آپ نے اپنے نفسل سے بوری کرویں اہلی اپنی تیشری حاجت کا منتظارہے اِکس کو بھی اپنے کرم سے پوری فرادیے آپ پرکوئی چیز بھاری نہیں ۔

ید کمبکراپنے مصلے کے اُتھ گئے، اچا نک مجھ پر نظر پر ملک میں آگئے، بھر بلندا وازے فرمایا:

"ادے تم نے میری تاک بیں ساری دات گزاردی ؟"

یں نے کہا ، اللہ آک پر رحم فرمائے میں آپ کی شب بیداری دیجھناچاہتاتھا۔ فرایا ، اچھا توتم نے دیجھ لیا آب اسس کا بُڑھا نہ کروا لٹرتمکو بُڑا کے جردیگا۔

التّدرتُ الوّت مصطلب كين بين وه ظاهر فرادين ورنه بين دات كاواقعه عام كردول گار

ت تنیخ عام بن عبرًا دللرنے کہا، ئیں ئیں مجھے معاف کردوا ور اپنے کام سے

کام رکھوتم کومیرے ذاتی تقاضوں سے کیا تعلق ہے ؟

مِن نے کہا، تو بھریں اینا اُنھوں دیجھا حال ظام کردوں گا۔

میرے اصرار برفرایاً· امتِیا ! میری بھی ایک مشرط ہے وہ یہ کمیری دوت تک در ترب میں میں ایک التحالی الت

یہ واقعہ ظام رکیا جائے ؟ دین نہ دیر کیا

یں نے وعدہ کرلیا ۔ فرمایا، بیشل ہات تو یہ مجھکو اپنے رین وایمان پر عورتو ں کے فیٹنوں سے زیادہ

برایا، پرچی بات و یا جبوا ہے وی دایان کی ورول کے رول کا ایک اور کرنے کا در اور کا کا ندیشہ ما انداز میں اجا کر میں اجا ک

عورب كوديكه فاياكسي بتمركو ديكها وونول برابريس

دوشری دعایہ تھی کرسوائے الٹر ہے میں کسی سے بھی خوف واندیشہ نہ کروں الٹرنے یہ درخواست بھی قبول فرمائی اب میرایہ حال ہے کہ زمین اوراً سمیان میں سوائے الٹر کے نکسی کاخوف ہے نہ اندیشہ۔

میں نے کمااور میسری دُعاکیا تھی جو قبول نہ ہوئی ؟

فراتیا، میں نے اپنے رب سے یہ ورخواست کی تھی کہ مجھ سے نینداور اُونکھ اُٹھا لی جائے تاکہ میں دن ورات عبادت کے لئے مستعدر یوں لیکن اللہ سنے یہ دُعا قبول نذکی (یہ اللہ کی مرضی تھی)

بیں نے کہا، سٹیخ اپنیجان پرردم کروویسے بھی آپ ساری داہت عبا دت کرتے ہیں اور دن کوروزہ رسکتے ہیں اور جنّت تواکس سے بھی کما مثال پرول جاتی سبے اور جہنّم سے نجامت بھی، مزید کیس لئے ؟

ستيخ عامر بن عبداللرشف فرمايا:

عِينٌ لَاحُشَٰى آن آنُكَ مَرَحَيْثُ لَا يَنْفَعُ السَّلَ مُد

صاحر داسے میں اُس دن کی ندامت کا اندیشہ کرتا ہوں جس دن کی ندامت نفع نہ دیگی (یعنی آخرت) اللّمر کی قسم میں غفلت اختیار نہ کردں گااور نہ مُستی کرونگا اپنی کوشش جاری رکھوں گا اگر نجات پاگیا تو یہ اللّمرکی رقمت ہوگی اور اگر بچڑا اِگیا تو بیم میری شامتِ اعمال کا نیتج ہوگا۔

مشیخ عام بن عبدالڈری ساری زندگی اسی جدّو جبدیں گڑاری اُنکونجم خانوش یا فضول کام کرتے کسی نے مہیں و بچھا، قرآن وحدیث کا درس ویتے یا عباوت میں مشنول رہنے اور حبب جہاد کا اعلان ہوتا مجادین کی صف اوّل میں نظراکتے، وُنیا اِن کے پاس متمی ہی بہیں جو انحیں اپنی طاحث متوجر کرتی ، رُوکھا مُوکھا کھا لیا پھر

کام میں شغول ہوگئے۔

جهَاد في سبيل الله:

مورفین نکھتے ہیں شیخ عام بن عبدالتر ندهرف ذا بدوعا بدقسم کے انسان تھے کہ شب دروز عبادت میں کھڑے ہوں بلکروہ دن میں مرد مجاہد کی صفات

رکھتے تھے، ان کی میرت اصحاب رسول کی میرت سے مختلف زشھی۔

وہ صفرات رات کو اپنے رہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور دن کو مجا ہرین کی صفوں میں شافل ہوتے بہی حال شیخ عام بن عبدالٹر کا تھا، ان کی ایک طاص عادت یہ ہی تھی کہ کوج کرنے سے پہلے اُن مجاہدین کی رفاقت قبول کرتے جوان کی تین شرطیں یوری کرنے کا عدہ کرتے ہوں ۔

یں سربین پرری رہے ہی جائے۔ پہنٹی منز طاقو یہ کہ سارے سفریس میری حیثیت آپ دگوں کے خادم کی طرح ہوگی میں ہرتسم کی خدمت کروں گا ؟ میری خدمت بیں کوئی ماخلت زکر بیگا۔

ں ہر ممی خدمت روں ہا ہیں اوان دینے کی ذخر داری مجھ پررہے گی دوسری مشرطایہ کریا نجوں وقت کی اوان دینے کی ذخر داری مجھ پررہے گی

اسمير بهى كونى ملاخلت زكرك كا؟

میستری مشیره یه راهِ سفر کا خرجه خود میرا به گاکوئی میری نورت نه کریگا؟ مجاهدین کی صفوں میں جو جماعت ان کے میتین شرطیں پوری کرتی اُن کے ساتھ شریک سفر ہوجاتے در نہ کوئی دوسری جماعت جو اِن کے شروط پوری کرنی کا وعدہ کرتی ساتھ ہوجاتے۔

سفر جهادیں دومروں پرباریا بوجھ ہوناکیامعنی اوروں کا بوجھ ہلکا کونیا کہتے اور حب میدان جہادیں موکم پیشس کا تاتویا کن مجابرین میں نظائتے جوخوف واندیشہ کے وقت اور زیادہ و لیر ہوجاتے اور بے خوف وضا وضارتنمنوں کی صفوں میں گئش برائے ہیں۔

فتح مندى كربدرب وتمنول كامال غنيمت جمع كيا جاماً قريدامانت وريانت كي

جیتی جاگتی تصویر نظ آتے، مال غنیت میں خیانت کرنا تو در کنار نظر بھر دیکھنا بھی مرحم میں کا خانہ سے مرحم وقع جنہ یو بھی موکو کا دیشر

بین بری را در این میکند. پسندرز کریت، مال ننگیت کی جھوٹی چھوٹی چیزیں جمی بی کروادیتے۔ پسندرز کریت مال ننگیت کی جھوٹی چھوٹی چیزیں جمی بی کروادیتے۔

جنگ قادر کیے میں متر کیہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے فتح یا بی کے بعد ایوان کسری میں داخل ہوکر تعبارین میں اعلان کردایا کہ مالی غیمت جمع کیاجائے اور

ایوان تسری میں داخل ہو کر مجاہریں ہیں اعلان تروایا کہ ہائی ہمت سے فیاجا سے اور اس کوشمار کیا جائے تاکہ بہیت المال کا پانچواں حصہ امیرا لوٹین عربن الخطاب کی شدہ میں مدن کا داک سکر

فدمت میں روانہ کیاجاسکے۔

مجاہرین نے اولِ ایران کامال دھے کرنا مشروع کیا خود ایوانِ کسمریٰ کاقیمتی سامان زر وجوا ہر سونے چاندی کے برتن بے مثال زمیب وزیمنت کی اسٹیا رجن کاجار دانگ عالم نثیرہ و فلفلہ تھا بھے کیا جانے لیگا۔

ا بر در جوا ہر کے علاوہ زر وجوا ہرات سے مرضع تخت وتا رح، صندل و شینتم کے صندوق، ریشم و آئے۔ صندل و شینتم کے صندوق، ریشم و آئے۔ اباس، حیثی موتیوں کے اردیا قدت و زم و کے زیور، شاہی بیگات کی بے شار زیب وزیرنت والی ارشیار، آثار قدیم کا بے مثال ہرایہ علاوہ ازیں سامان حرب و مؤرب کا بے بناہ و خیرہ جسی موجود تھا جو مجاہرین جمع مربح میں موجود تھا جو مجاہرین جمع

مضيخ عَارْ كَي امانتُ ود يَانتُ جـ

ای بچرم کس ایک غیر معروف براگذده حال مجابر ایک بھاری صندوق لے کیا جس کے بوجہ سے وہ و باجارہا تھا، جب کھواا گیا تو دیجھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہونے مگیں، بُکک دار ہیروں کے مکوف ، احالی قیم کے بوتی و مُوننگ، لال وزم و کے بیتم، حریر و دیبان کے کیڑوں میں بیٹے ہوئے نظروں کو بلما دے رہے تھے، نووارد مُجاہر مالِ غیمت آگے رکھ کر دواز ہونے لگا، الی غیمت کے افسر سف

له قادسيد مكسايران كادوات مذرشرتها جوخافت فالدقي فيس فع بوا-

رو کا اور پُوچھا یہ صندوق کہاں سے لائے ہو؟

عبارت كما مركه بن فلان حل كايه صندوق بانته أياده نيسًا أيا بون.

حاضر بن في كها تو بيم أب كون مو؟ نام كياب،

كما نام وتعارف كى كيا مزورت ؟ مجاهرين السلام كاليك خاوم وتجاهر بوك.

بُوجِها، كُمِرتم في اسيس سكتناال لا بي ؟

كِياً، توبا تُوب المجلايد كيونكر مكن بعه ين توشان فارس كمال ومتاع

کوناخن کے میں سے بھی حقیر سمجھنا ہوں، اگر پرسلانوں کے بیٹ المال کاحق نہونا تواں شہرسے ایک رتنکہ بھی ندا تھا آ، یہ کہکروالیس ہو گئے ۔ ایک خص نے اِن کا بیچیا کیا دیکھا کہ دہ مرتعد کے آخری حِققے پر مجاہرین کی صف میں واخل ہو گئے ہیں ۔

رمرے اس بھی برج ہریں گاست یں قان مادھے ہیں۔ اس شخص نے مجاہرین سے انتحار ف چاہا، مجاہدین نے حیرت کا اظہار کیا، کیا تم

اِنکوئیں جانتے ؟ یہ تہر بھرہ کے عامر بن عبداللہ تیمی ہیں جو ''زا ہر البھرہ'' کے نقب۔ میکا دے جاتے ہیں .

ایک کادنه اور آزمایش بر

اِن ساری خوبیوں اور فضائل کے باوجور شیخ عام بن عبدالٹر محواوٹ زمانہ اور مصائب حاسدانہ سے محفوظ ندرہ سکے، قدیم ندانے سے سنتہ الٹرا بیسے ہی جاری رہی ہے کہ نیکال کا بیش کو دجیرانی (بڑول کی میسیت بھی بڑی ہوتی ہے)

مشیخ کور شمنوں، حاسدوں، سر پروں سے دہ سب بی کھ رملا جو ان کے بیش مُوں

ی گوئی سے باکی ، جُراَت وانعاف بسندی طبیست ثانیہ ہویجی تھی ایک ون شہر بھرہ کے بازار میں دیکھا کہ پولس کا ایک نوجان ایک ذیبے (بیٹر سلم) کا کٹا پکوسے

له اسابى علكت كى وه يخرص لم حايا جوعدويمان ديخراساي حكومت مين قيام كرتى سيد-

رکھینے رہاہے اوروہ ذمّی ہوگوں سے مدوطلب کرر ہاہے اورنبی اسلام ( صلے السّٰرعلیہ وسلم ) کا فاسطہ دے رہاہے کہ ہوگو! مجھکو اس کے فلم سے بچاؤ، لیکن کوئی مدد کے لئے

وسلم) کا قاسطہ دے رہاہے کہ لوگو! مجھکو اس سے علم سے بچاؤ، لیکن کوئی مدد کے لئے نہیں آگا برشنے عام بن عبدُ الشرعے پر منظر دیکھا نہ گیا، آگے برطسھے اور اکس ذِقی

ب بورجها، كياتم في أيناسالان تيكس اداكروياك،

به بیات که ان ایان ایورا پورا وریاب . ذمی نے کہا، ان ایان ایورا پورا دیریاہے۔

مشيخ في بوس والے سے بر بھاتم كياچاستے ہو؟

کہاکہ میرے پونس اضرنے کسی بھی وتی کو پیڑالا نے کو کہا ہے تاکہ وہ گھرکے باغیجہ کو درست کرے اورائس کی آبیادی بھی۔

منيخ نے ذي سے پوچھاكياتم يدكام فوتى سے انجام دو كے؟

ذی نے کہا ہر گزنہیں میں تو خود اپنے اپلے وعیال کی روزی فراہم کرنے بی مت

ہارچکاہوں یرزائد مُفت خدمت محصے ادانہ ہوگی۔ مشیخ نے یونس والے سے کہا تو بھر اِکس کو چھوڑ دو،مجور نے کرو۔

مسیح سے بوس فائے سے ہا تو بھر! سی توجیوردو، جور نہرو پونس وائے نے کہا مرکز بہیں! میں اسکو بمرصورت بیجاؤنگا۔

ہد میں است ہار ہیں ہیں ہیں ہور رسے یادر ہیں۔ ''شیخ کوسخت غیرت آئی کہا اللہ کی قسم رمول اللہ صلے اللہ علیہ کو لم کا واسط اکون جا سرائل ہے یک سرم رکیہ جرمہ برحسر میں ق

مرگر ضائع مرجلے گا۔ جبتک میری رُوح میرے جسم میں باقی ہے اسٹ مظارم کی مدد کرسکے رہوں گا، چرا چا نک اس پر اس شدّت سے توٹ پڑھے کہ ایک ، نمی جھٹنکے میں اُس و ٹمی کو چھڑا لیا اور اس کے گھر شصت کر دیا۔

بولس والا حران من كتر رو گيا، شيخ كوبيرائي كوكيرائي برست كريا زبان سے ذو بول جى نركېدسكا، وابس جاكر إين افسر كوقصة مصنايا اور بيرالزام ديا كه شيخ عام بن

عبدالته رحاكم كی اطاعت سے نُرُوخ كرچگئ ہيں. پونس افسرنے ران پر بغاوت كالزام لگايا اور مزيد جھوٹے الزا ماست بھی

عائدكر ديئ جن ين چندايك يريمي تھے۔

(۱) یه زیاح نهین کرتے جب نکاح کوناستنت ا نبیار ہے۔ ستنتِ نکاح کاانکار <u>ت</u>ن.

(۲) یہ حکال جا نوروں کا گوشٹ نہیں کھاتے۔

(٢) حكام اورم ماركوخارط من نهيل التاورنه أن سيد القات بيندكرتين.

(م) عام نوگوں کو اِن کے اِل آنے جانے سے روکتے ہیں۔

اكس طرح ستيخ عام بن عبدالله يمك خلاف ايك منظم ما زكش تياركي اور مراس ا ہتمام سے امیرا لومنین ستیدناعثمان بن عفّان رضی الشرعنۂ کی خدمت میں مدینہ منوّرہ رواز کردی گئی

سَيْدِناعَتَان مُركوان باتوں پريقين نهيں آيا وہ شيخ عام بن عبدالتّر م كى زندگى سے واقف تھے ، تاہم انھوں نے بصرہ کے گور نرکو تحقیق حال کے لئے یا برند کیا اور الزامات كى حقيقت در أيافت كى -

كور نرف تنتيخ عام بن عبداللر م كوعرات واكرام سيطلب كيا اور الزامات كي

منیخ نے کہا، میرا زکاح رکم نا رہبانیت (ترک کروینا) کے طور پرنہیں ہے اور نه صّنّت رسول کی مخالفت کرنی ہے بلکہ میں ایک کم ہمنت کمز ورآ دمی ہوں اللّر کے وہ حقوق جو جھے بروا حب ہیں ان کو ادا کرنامشکل ہورہائے تو بھر بیوی بجوں کے حقوق کیونکرادا کرسکوں گا، اکس خوف واندینٹر س*کے تحس*ت نکارے کوملتَّوی *کرد کھا*چھ گورنرنے کہا، آپ حلال گوشت ( فحتیات) سے کیوں پر بہنر کرتے ہیں جگ المامي مملكت مين حلال گوشت فرا بهم بهوتاسيم ؟

سنیخ نے کہا، حقیقت یہنہیں ہے جو میری جانب شوب کی گئی واقعہ ہے ہے كر حب مجھے خوا بهش ہوتی ہے اور گوشت میشر ہوجا تاہیں تو میں كھا ليتا ہول ورما نهين، بين ايساكوتى البيركبيرنهين جرصيح وشام گوشت خورى كرمّان مون- گورنرنے کہا، تو پھر آپ مجنبند (بَینیر) کیوں استمال نہیں کرتے جب کہ یہ سستی اور عام غذاہیے ؟

ی در در است. مشیخ نے کہا، جناب میں شہر بھرہ کے ایسے خطریں رہتا ہوں جہاں مجوسی

(اُتش پرست) بھی آباد ہیں یہ لوگ طلال وحِ ام کی تمیز نہیں رکھتے، ذرئے مُت دہ اور غیر ذرئے مُت دہ جا نور ان کے ہاں مکساں ہیں یہ لوگ دُو دھ، ذہی ، پنیر وغیرہ کا کا روبار کرتے ہیں۔ بنیر بنانے ہیں جا نور کی وہ چکنا کی جومعدے سے چیکی رہتی ہے استعالی کی جاتی ہے اب معلوم نہیں یہ ہے دین لوگ فریح مُشدہ جا نور کی چکنا تی

استعال کرتے ہیں یا غیرفه زمح مشدہ جا نور کی (فردار کی) اس گئے میں بُنیراور اسس کے متعلقات چیزوں سے ہر میز کرتا ہوں .

البنة حببَ دُوْمِسِلان اِسَس ہات کی خہادت دیتے ہول کریہ پُنیروْن کُشدہ جانور کی چکنا تی سے بنائی گئی ہے تویں اِستعال کرلیتا ہوں .

بھائی ہے جاتی ہے ہے ویں اسلمان کریے ارب گور نرنے کہا، آپ محکام واُمرار کی مجانس میں بٹر کت کرنے سے کمیوں عاد کرتے

بي جبكه ان ك اطاعت واحرام صروري مع ؟

سنیج نے کہا، یہ بات مجھی ایسی نہیں جومیری طف نسوب کی گئی ہے واقعہ یہ سے کہ شہر میں فرورت مند اور محتان مہمت ہیں، محکام اور امرام اسے در وازے بان کے لئے گئے ہوئے ہیں یہ اپنی حاجات پیشس کرتے رستے ہیں، اور جس کی کوئی حاجت نہ ہووہ اِن دروازوں پرکیوں جائے ؟ اور کس سے اِن اُمرار سے میں بلاپ رکھے ؟ اُس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو ایس کوکیوں پریشان میل بلاپ رکھے ؟ اُس کو ایس کی حالت پر چھوڑ دو ایس کوکیوں پریشان کیا جاتا ہے؟

چیاجا ماسیے ؟ گورنرنے نشیخ عام بن عبرالٹ<sup>ار ہ</sup>ی صفائی امیر المومنین عثمان بن عفائع کی خدمت میں دوانہ کر دی ۔ امیر المومنین نے جب یہ تنصیل مسئی تو ان کے علم ویقین

له مدر ك اس چكانك ورق زان س مِنْفَر كِهاجل بعرسودى وب سيمى استوال كياجا آب.

CPTP)

یں مزیداصافہ ہواکہ شیخ عام م میں نہ بغاوت کا جذبہ ہے اور نہ کمآ ہے اللہ اور مُنتَّتِ رسول اللہ مسے خرکوح واسکار ہے، پونس کے سارے الزامات کور و کمرد یا اور اِن کے اعزاز واکر ام کی مزید تاکید کی۔ اس طرح پونس کی سازش ناکام رہ گئ

یکن شهرین جو فتنه بریا گیا تصامنی طور برانس کی آبیاری بور می تیمی، مختلف

عنوانات سے ضیخ عام مرکورکستایاجانے لگا اور قبیل وقال کی کترت ہونے لگی ایرالمونین سیّدناعثمان بن عقان مولان فتر پروازوں سے آگاہ کیاجاتا رہا لیکن متر رووں نے اِن با توں کوخارط میں نہ لایا اور سخت رویّد اختیار کرلیا۔

و بستیدنا عثمان شنے آب یہی مناسب مجھا کر سٹیج عام بن عبداللہ کو ملک شنام بچرت کرجانے کا مشورہ و پاجائے ، وہاں حفرت معاویہ بن ابی سنیان کی حکومت تھی ، حضرت معاویر نز کو دکھا گیا کہ سٹینج عام ' کا خاط خواہ اکرام کیا جائے اورانھیں شہری سہو متیں فرا بم کی جائیں .

*، جرحُ* اورآخری خِطاب :-

امیرا لومنین سیّدناعثمان «کامشوره جس دن بهونچاهه خی عام بن عبداللهٰم؟ نے اُسی دن سے بحرت کی تیاری شروع کر دی .

سٹر بھرہ یں جب یہ اطلاع عام ہوئی تو ابلِ شہر کا بُہوم بوگیا، مخلصین کا امرار راحما گیا کہ بجرت ملتوی کر دیں ہم خود امیر المومین سیّدناعتمان بن عفان شے مراجت کریں گے وغیرہ وغیرہ الیکن سٹیخ عام بن عبداللہ تنے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ میں امیر المومین کے مشورے کے خلاف مسئنا بھی نہیں چاہتا ہے جا تیکہ بجرت ترک کردوں۔

ا کو مخلوق خدا کے بیناہ بیجوم میں جس میں غیرمسلم رعایا بھی شریک تھی شیخ نے فروح کیا بشہری فصیل سے باہر بیجوم کو بلندا کازسے اسس طرح

أنرى خطاب كيا-

نوگو! اب میں دُعاکر تاہوں تم سب میری دُعابراً میں کہو، اس اعلان پر بچوم یکدم ساکت ہوگیا اورسب کی نظریں سٹیخ کی طرف بھم کئیں بسٹی خشنے اسپنے

وولول الحراكمة إست اوراس طرح حفور ركب من كويا بوي -

بن توگوں نے میرے خلاف ساز کش کی ہیں اور الزامات لگائے اور میرے اور میرے دوست احباب کے درمیان تفریق میا تی سبے اور میمک این میرے درمیان تفریق کی ان سب کو معاف کر دیاہے آئ سب کو معاف کر دیاہے آئ سب کو معاف کر دیاہے آئیں اور انھیں درنا و آخرے کی مجھائیاں عطافر مائیں . درنا و آخرے کی مجھائیاں عطافر مائیں .

اوراسين ففنل وكرم س أنهيس اور مجمكو اورحاضرين كواين رشت

ومغفرت سي مرفراز فراسين أب ارتم الراحين بي "

وُعا کے بعدسب کووواعی سالم کیا اور ملکس شام کی طوف دوانہ ہوگئے۔ اہل ہمرہ کا یعظیم بنجوم آنسو بہا تا ہینے گئروں کوواہیں ہوا۔

مُجا يَرَاتُ ونفِسْ كُثْنَى ۚ ..

منٹیخ عام بن عبرًا للٹر محبب ملک شام پہونچے، امیر معاویہ شنے ان کا استقبال کیا اورگزائرشس کی کہ اگر آپ بھرہ واپسس ہونا چا ہیں تویں اِسس کا انتظام کردوں ؟

فرمایا، اب به ممکن نهیس جس قوم بی میری صرورت نهیس میں وہاں جاکر کیا کروں ؟ بس اب بقیہ زندگی اسی دیار بی گزاد دوں گا، پیشہر انبیا دست ابقین کا

وَطَنْ راِسبِ -

چانچ آبادی سے بہت وورساحل سمندر کے ایک غیرآباد علاقہ میں مقیم ہو گئے

جونوگ ملئے بلانے آتے اُن سے ملاقات کر پہتے، وُعا دِسکام کے بعد اُنھیں نِصِت کر دیتے اُب اِنھیں زندگی کے لُطف و بہارسے کوئی تعلق باقی ندر ہا شب وروز نماز اور تلاوتِ قرآن میں شنول رہتے لوگوں کی ایذار رسانیوں سے شکستہ دل رہا کرتے دولن حیب باد اُن تا تو غلگون ہو جائے .

ایک شخص تہر بھرہ سے ملنے آیا، خرخیریت کے بعد خمناً یہ بھی کہا کہ فلاں ہمار سبے فلاں وفات یا گیا، فلاں کی حالت خراب سبے وغیرہ وغیرہ ۔

فرايا، مرف دالول كاكيا ذكر ؟ جومر يحك ده ختم بويك اور جونبيس مرس بي وه

عنقریب مرنے والے ہیں.

ستنیخ عام بن عبرالٹر عبادت وریاضت اینے زُہو وَدع اور مباہرہ نفس کی اسس معرازہ تک پہوڑئے گئے تنے جہال کسی دنیاوی دل فریبی اور داصت وآرام کا تصور میں تبین کیا جاسکتا تھا۔ تصور میں تہیں کیا جاسکتا تھا۔

ایک وقت فرایا اگر ہوسکا توزندگی کا ہرف ایک مقصد بنالوں اور وہ صِرف الٹرکی یا داور اسس کا ذکر لیکن ونیا کے دیگرتقا فصاسکو بوراکر سے نہیں دیتے۔

وہ اپنی مادی جوانی میں ٹین وٹھائیں کرتے دیسے ہیں (جس کی تفصیل گزئشتہ اُورُاق میں کی جی ہے )

آخر عربی فرایا کرتے تھے کہ الشرنے میری تین دُعاوَں میں دُو کو تو قبول، کرلیا مینی عورتوں کی ناجا مز مجسّت سے دل خالی ہو گیا اور ماہوا اللہ کا دُر وخوف مِٹ گیا چنا پنے اب عورت اور پتھر میرے نرویک برابر ہیں اور در ندے اور متھی مجسّر پیساں ہیں۔

سفر جهادیں وہ کھی کھی تھی جھاڑیوں میں بے نوف وخط واخل ہوجائے، حباب خبروار کرنے کرسٹیج یہاں درندوں کا جھٹ ہے ؟

جراب دیتے اب مجھ الترسے شرم معلوم ہوتی ہے کراس کے بروا

کسی اورسے نوٹ کروں ر

زندگی مجم تجرّد (بے نِکاح) زندگی بُسرکی، ایکشخص نے اِن کی اِسس حالت پراعتراض کیا کرقرآن حکیم نے انبیا رکرام کی زندگی کوازدواجی زندگیسے

موهوف كياسي

كَفَقَلْ إِنْ سَلْنَا كُرُسُلًا شِنْ فَهُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ وَإِنْ وَأَجَا . وَ وَرِينَ فِينَا اللهِ اللهِ

متر بحبَه کے :- ایے بی ہم نے آپ سے پہلے میرت سے دیول بھیے ہیں اور

اُن کے لئے بیویاں اوا اولا دیمی دی ہیں ۔

اعتراض كرف وال كامقصديه تعاكرب انبيار عليهم السكام جواللرك ۔ سے بڑے عاوت گزار ہندے تھے انھوں نے اددوا جی زندگی نہدیں چھوڑی تو بھرایک معمولی ا نسان کے لئے اسس کا ترک کرنا کیونکرھا کر ہوگا؟

مشیخ عام بن عبدالدرع نے اِسس کا قرآن کریم ہی سے جواب دیا۔

وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيَعْبُكُ وَنَ (١٠٥٥ وادايت آيَكً) ت رجمک ہے: رہم نے جن وانس کو حِرف عبادت کے بنے بیدا کیا ہے۔ ایک اور شخص نے میں موال کیا کہ آپ سفادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، مجھ میں ندنشاط و اُمنگ ہے اور ندمیرے یہاں مال ودولت ہے ایسی عالت بىر كيول كسى مسلان عورت كودھوكر دول -

زُمِدِ کی ایک نا در مثال جه

جيساكه گزست. اولاق ميں لكھا گيا كرشيخ عام بن عبدالشيخ اين زندگى كورُنيا کے ہرتفاضے سے دُود کرد یا تھا تا ہم جہا دفی سبیل الٹرکے کسی بھی موقعہ کو (FYA)

جانے نه دیتے تھے اِن کا پٹر کتِ جہا دخالِص لِٹٹر ہوا کر تا تھا۔

ب سشیخ اسمان عُبید کابیات بے کہ ایک اکسانی معرکہ میں ایک بڑے وَّن کی اول عنیمت یں آئی ، اسس کے حسن وجال کا مُنْہرہ تھا، لوگوں نے سٹیخ عام بن عبد الدُّرمِسے اکس کے اوصاف بیان کئے۔ سٹیخ حام رئے فرمایا، میں بھی

مرد بول مجھے یہ لرط کی دے دو؟

ان کی یہ غیرمتوقع خواہرشس بر دوگوں نے نہایت مسترت سے وہ لڑکی ان کے حوالم کو رہ کی ان کے حوالم کی این کے حوالم کی سے کہا، اب تم راؤ کچرا اللہ کا آزاد ہو، جہال چاہیے رہو جس سے چاہیے اپنا نکاح کرلو۔

مام لوگوں کو مشیخ کے اس علی پر سخنت شکایت ہوئی کہ ایسی سین وہیل اللہ کے اس علی پر سخنت شکایت ہوئی کہ ایسی سین وہیل الرک کو اپنے مہاں رکھنا نہ تھا تو بیت المال کے حوالہ کر دیتے تاکہ اس کو کسی عظیم انسان کے حوالہ کر دیا جاتا۔

بهرحال سیخ عامر بن عبدالله رشنے فرمایا، میں اسس کی آزادی میں اسپنے رب کی

*خومشنودی چا* بهتا بهوب- کارالهٔ الله الله ا

حقیقت پر ہے کہ رشیخ عام بن عبداً لٹٹر بھنے اپنی زندگی کویا دِ اہلی و تزکیبَرُرُوح)، کے لئے وقعت کرلیا تھا۔

كعب احبار مجونودايك تادك الدُّنيا تابعي تي رشيخ عام بن عبد الدُّره أُمَّتِ محدّد يم ك دَا بهب م ك لقب س يا وكرق ته ما فظ ابن جم عسقلان كاجي بهي تا ترب -

خيرخوانۍ واخلاص: ـ

مشیخ عام بن عبدالله کو بیت المال سے ویو بزار وظیفه ملاکر تا تھا جس وقت یہ مام برزامی دن پورا کا پورامستحقوں میں تقسیم کردیا کرتے تھے ،جب گھرآتے

آتے توخالی ہاتھ ہوتا۔

ان کی زبان کسی کی بُرائی سے اکو دہ نہ ہوئی ، نکسی کے لئے بُد دُعانیکلی اپنے شِمنو<sup>ں</sup> کے لئے بھی دُعار خیر ،ی کرتے رہیے ۔ چنا پخہ جن لوگوں نے ان کو وُطن سے بے وُطن

کیا اُن کے حق میں بھی دُمَّا کی ہے۔ نہ ریست

فرمایا کرتے: خدایا جن لوگوں نے میری جُینلی کھائی ہے اور مجھکووطن سے بِکا لاہے اور میرے دوست واجاب سے مجھکو جُدا کیا ہے اے اللہ اُکھیں معاف فرما اور ان کے مال اور اولا دیں برکت دے، اُنھیں تندرست رکھ اور اُن کی عُرِیں وراز کر اور اُن کونیکی

## ایک قابل درخواب: به

ان کے متعلق ایک شخص نے نواب میں دیجھا جس سے اُن کے دُدھانی مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوست نواب میں اندازہ ہوتا ہے۔ دوست نواب میں اندازہ ہوتا ہے۔ دوست نواب میں بنی کریم صلح الشرعلیہ کے سازتھا کی نادرت سے التجا کی : بار مول الشرع آپ میرے نئے مغفرت کی دُعا فرادی ؟

آبِ كَ ارْتُ اوْمِالِ تَهَارِكَ لِعُ عامر بَنْ عَبِداللهُ وُعَاكِر رسِع بين.

ہمارے دوست نے یہ مبادک خواب شیخ عام بن عبدالٹر کوٹ ایا، رسول مدر صلے الٹرعلیہ وسلم کے اسس کطف وکرم پر سشیخ عام پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ بچکی بَرندھ گئی۔

### وَفاتُ بـ

مشیخ عام بن عبدالسرف این بقیرزندگی ملک شام بی بن گزادی بیشالقدس

جوإسلام ادرملانول كا ببلاقبله م أس كواينا دار الاقام ساليا-

مك شام مح ورز حفرت معاويه بن ابي سفيان رضي إن كا تاحيات أكرام

واحرام كيااور أخيل دنياكي كسي بعي داحت ديف سركريز ملكا

سٹیج عامر می حب وفات کاوقت آیالوگ اُن کی عیادت کے لئے جمع ہوگئے بچوم کودیکھ کررو پرطے، نوگول نے جھا کہ موت قریب سے مشاید فوفزوہ ہوں بعض علصین کے دریافت کرنے پرفرایاء

میں موت سے خوت منہ میں کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں ایک طویل مفر پرجارہا ہوں لیکن زادِ راہ (توشہ) کم ہے معلوم نہیں منزل تک کام آئے گایا نہیں، یہ کہ کرمیسٹیکیاں لینے گئے خواجمی رویا اوروں کوجی رُلایا، اور الشرالشر کہتے وار فذاسے واربقا بہ ہونے۔ اِنّا اِنْدُ کُرانَّ کَاکُیْرُدُ اَنْجُونُون ر

سب ورصاحت و بعلی به رجیده الدر مشجان وقعالی اسپنے بندے عام بن عبدالتُّر تیمی کُوجَّناکُ الخُلدگ بِعثیں اور اعلی ترین درجات نصیب کرے۔ آین، آین، آین

مراجع ومأفذ

(۱) طبقات المحبّريٰ ع مع ابن سعد الله المعنوة ح مع ابن الجوزي المعنوة ح مع المن الجوزي المعنوة ح مع المن المعروب ع مع المن جرم المعنوف المن مجرم المعادف المعادف المعادف المعادف المعادف المعدد المعادف المعدد المعادف المعدد المعادف المعدد ال

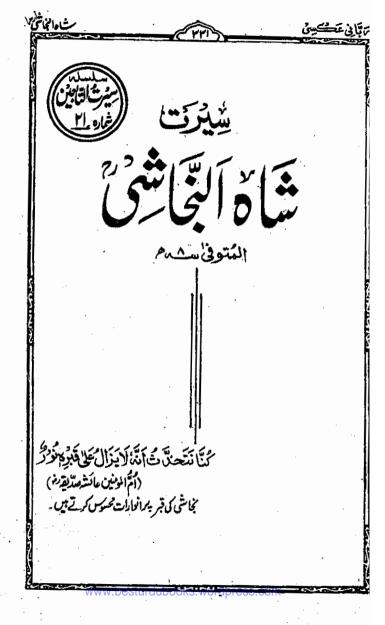





بُحاشَى كانام أصْحَه بن أَ بُجُرُ تَحْها اور النَّجَارِشَى أَن كالَقب، يه ملك عبشراافريقاً، کے باوشاہ تھے، اس زماز میں ملک حبشہ کے ہر باوشاہ کا یہی نقب ہواکر اتھا۔ نجاشی عیسا نی *مذہر*ب تقے بلک عیسا تیت کے اُس شیخ طبقہ سے تعلق د<del>کھتے تھے</del> جو ام سے بہنے حق کی دورت و تبلیغ کیاکرتے رہے ہیں۔

كمة المكرّ مهسيمسلانون كايهلاقا فلرحبب عبشه يهويجاسيماس وقت الخفول س ام قبول كرليا تها ليكن وه ا بنى بعض مجبور يول كے تحت مرينه مقوره نراسكے اس

لئے زیارت بوی سے مترف نہ ہوسکے۔

باوت، نخاشی کی وفات کے دن نبی کریم صلے الشرعليدوسلمنے مرينرطيته ميں صحابر کوجمع کیا اور ان کی نماز جنازه خائبا زادائی اور اُن کے لئے دُعائے مغفرت فراتی - (وحی اللی سے آہے کو اُن کی دفات کی اطلاع رطی تھی)

شاہ بخاشی کے بارے میں بعض اہل تحقیق علار کی رائے ہے کردہ صاحب ایمان صحابی ہیں، لیکن دوسرے حفرات کی تحقیق ہے کہ دومحا بی تونہ تتصالبتہ العین ين م فبرست شارك جلت أين بهي قول قرين قياس بع.

خاندانی حالات به

شاہ بخاشی (اَفْتَمُ) اپنے باپ اُ بُجُرِکے اِکلوتے سِیٹے تھے جوملک صَبشہ کا نامور باديثاه كزراب. أبُرُجب بُورُها بوكيا تواركانِ سلطنت في ايك خَياا جمّال ە قارىيى ئىكىنىيىشىنىيىشىنىيىشىنىيىشىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىن ئىرىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىيىلىنىلى

كيا اوراً بس بي به الديشه ظامركياكم بُورْسط أَ بُجَر كا كلومًا بينًا أَصْحَم كم عماور ما تجريكا بچتہ ہے باپ کے مرنے کے بند حب یہ تخت نشین ہوگا توخا ندان کے لوگ اُ<sup>سک</sup>ی کم مرنی ونا بخر به کاری سے فائدہ اُٹھا تیں گے جو ہادے زوال کا باعث ہو گا۔ بہتر بے کر بوڑھے بادرشاہ اُ نجز کوکسی مازش کے تعت قبل کردیاجائے ، اور ، تورشھ باورت و کے بھائی کو باورت اہتلیم کولیا جائے جس کے بار او جوان اور کے ہیں جو اینے باب کے لئے مدد گار اور ملک کے لئے خیر ثابت ہوں گے، ہمارے اس کا زنام

ئی وجہ سے نیابا دشاہ ہم پر ہمیٹ مہر بان بھی رہے گا۔ چنا پچے قتس کی ساز رخیں شروع ہو گئیں اُنٹر کار بُوڑھے باوشاہ اُ بُر کو قتسل

لر دیا گیا اور مقنول کے بھائی کو تخت نشین کردیا گیا۔

## شامزاده أصحه كاا بخام بر

اَصُحُهُ كُم عُرُى كے باعث اسینے جھائی سر پرستی میں آگئے بوز کو فطرۃٌ ڈی فیاکیزہا صفات تھے، تیزی سے اخلاق وعادات میں اسینے ہمعصروں میں ممتاز ہو گئے بیجا اینے بیم میتیج ( اُفخر ) سے مرروز مناکز ہور اِ تھا آخر کاراینے لڑکوں سے بكه زائد بيار ومحتبث كريف لكا، بادراناه كاير ترجمان ومَيلان ادكانِ سلطنت ير گراں گزرنے لیگا۔ جس اندینٹے کے تخت اُنھوں نے نثا ہزادہ اُنٹھ کو تخت و تاج

سے محروم کر دیا تھاوہ اند نیشر لوٹٹا نظرا کیا۔ ار کان سلطنت نے بھرمشور و کیا کہ ہاری تدبیر ناکام ہور ہی ہے اسس بات كاا مكان قريب ترمور إسبة كرباورشاه ابنى ذندگى بنى ميں اسين جينيم أصحركو ا پی جگه زدیدے ؟ پھر یہ لڑکا تخست شین ہوکرا پنے مظلوم باپ کا بھر پُود بدلہ اِن ادکانِ سلطست سے لے لیسگا جھوں نے ایس کے بایپ کوفلگا قبیرگ كساتفار

ار کا نِ ملطنت آبیس میں مشورہ کریے یا درت و کے پاکس آئے اور اِکس کس ریند ک

ط*رح گ*زاد *م*سٹس کی ۔

بادشاہ سلامت؛ ہمنے توآپ کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے آبکو ایسا اور شاہ سے دور کیا تھا اور آپ کے بھائی آ بجر کو آپ کی راہ سے دور کیا تھا تاکہ آپ کے سات مار بھر ایک است میں مورکال بھر بدل دہی ہے آئندہ کسی بھی وقت آبکا استے متن سنت بوسکتا ہے کیونکہ قوم اُس کے اضلاق سے ماکٹر ہور ہی ہے آگر بھوات بہت کے اُس کے اضلاق سے متاکٹر ہور ہی ہے آگر بھوات بہت کے ایسا شدیدا نتھام لے گاکہ کوئی جیئے نہ باکے گا۔ اس سے چاہتے ہیں کہ اس اور کے اُسٹر کو بھی دور کر دیا جائے تاکہ ہما ہے اور آپ سب کے لئے اندیشے تم ہوجا ہیں۔

بادشاہ کو اِن نادانوں کامنورہ ناگوادگزرا، کہاتم ہوگ عجیب قوم ہوکل ہی تواکس کے باہپ کوتسل کیا تھا اور آٹ اکسس کے جیٹے کوقستل کرنے کا مشورہ

4 رہے ہو؟

الته رکی قسم ایسا مرکز نهبی بوگا، میرایه بهیتیجه نهایت بااخلاق علم فهم الای ارکان سلطنت کا اصرار حبب مسل بڑھنے اسگا توبادث ہ نرم پڑگیا، بجائے قتل کِسی اورتجویز کوقبول کر لیننے کا افہاد کیا۔

بعرسب نے کہاکدائس اوسے کو ہمارے والد کردیا جائے ہم اس کوسک

سے بہت دُور شہر بُدر کردیں گے۔

بادت من بر واكراه ت المرادسة المنم كوان كي والله كرويا-

قوم کے سرواروک نے شام نراؤے اسٹھ کو شہر کبدر کرکے ایک اُو صاسانس کھی نہ لیا تھا کہ ملک پر ایک سیاہ باول چھانے لگا اور اُسمان پر بجلیوں کی ٹیک و کئے اور بادلوں کی گن نے اہل شہر کو ٹوفز وہ کرویا ، اسی اثنار اچانک بجلی کی ایک کو کئے قوم کے بعض افراد کو گھیر لیا اور سب کو اوندھا کر دیا، مقتولوں کے ایس بیجوم میرین

بادسٹاہ بھی شہید ہوگیا ،قہر آسمانی کا پیطوفان حب سکون پایا توقوم کے سر داروں نے

بیا اکمقتول باورشاہ کے بارٹ لڑکول میں کسی ایک کا انتخاب کرایس۔

جب اسس سلسط میں دور دھویہ کی گئی تومقتول کا کوئی ایک لڑکا بھی ایسا

نہیایا گیا جوککومست کرنے کا اہل ٹا بہت ہو، سب کے سب نا اہل پدکروا د، خافل

قوم كوسخت وُكھ وافسۇس ہواكہ ہم نے كيا كھويا اور كيايايا؟ ملك كا انجام کیا ہوگا ؟ ساری قوم بے چین تھی کدار کان سلطنت کیا فیصل کرتے ہیں ؟ عوامی بناوت

كاانديث يبدا ہوگيا۔

ا دھرملک حبیشہ کی پڑوکسی ریاستیں موقعہ کی تاک میں تھیں کہ جلد ازجلد ایس بے تخت وتاً ج مے ملک پر قبض کولیا جلئے بھران پہنجریں گشت کرنے لگیں کہ . فلاں ریاست عملہ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے دیگر فلاں نکل چکی ہے وغیرہ وغیرہ إن غيرمتوقع خرول سے جہال ابلِ حبشہ خوفر دہ تھے اد کا پِن سلطنت بھی بے چین

ٱخر بُوَرْسِصِ بَحْرِيهِ كاراركان فيصشوره دياكه السس وقت ملك كي حفاظيـــــــ وسلامتی سے لئے صرف ایک ہی صورت ہے کہ مثہر بدر کردہ نتا م راوے کووا پس الماجائے اور انسس کی مرکردگی میں نظام حکومت وُرسکت کر لیاجائے، علاوہ از س قوم کی اکثریت سن میزادے اضحہ کی مثہر برری سے ناداض بھی ہے اور اس سے برا كسى اوركوا بنابادرات وتسيم كمرنا بسندنين كرتى الس طرح ملك وقوم كي حفا ظت وسلامتی کے لئے اس کاوایس لانا فزوری ہے۔

بور سے تجربه كارول كايم شوره اركان سلطنت كوبسند آيا، شا بزا دے أضحم کی تلائن میں بھی پرسے اور بہت جلد اُل کووا بس الکدائس کے سر برملک كا تارخ ركھا اورسب نے اطاعت قبول كى، بھرصب روايت أك كالقنب بجائنى رکھا، اَصْحَم نِجَاشی نے اپنے عِلم وَفِهم وَفُها دا دصلاحیتوں سے بہت جلد ملک کو اَبنی گرفت میں نے لیا، اور فوجی قوّت وطاقت سے ملک کو اتنا مفبوط کردیا کہ پڑوسی رِیاستیں خود اپنے تحفظ کی فیحریس پڑاگئیں۔

ېس طرح ملک حبیشه کی نشاق ثانیه جوئی اور ملک عدل وانصاف سے معمور بوگیا جبکه ظلم و بغاوت سے زوال پذیر بوچکا تھا۔

طَلُوعِ رَسَالَتُ : ـ

سناه نجاشی کو تخت نشین ہوئے ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہ گزراتھا کہ مکہ المکہ م میں آفتاب رسالت کلوع ہوا۔ الٹرنے خاندان بنوباشم کے وُرّیتیم، فروفر پرسیرنا محمدین عبدالٹرین عبدالمطلب (صلے الٹرعلیہ درسلم) کونبوت ورسائت سے سرفراز فرایا آئیے قوم میں اپنی نبوّت کااعلان کردیا۔

ر کیں ہیں ، رسے ، سے کا سیاری کے مثلاثی تھے وہ کیے بعد دیگر انسلام یں واخل ہونے نگے، چند ہی ونوں میں خاصی تعداد جع ہوگئی۔صنا دیرِ قرین کو یہ بات ہر روز رگراں گزر ہی تھی اور انھوں نے اسلام اورمسلانوں کی مخالفت میں ہم

تولوگ ایمان ہے آتے اُنھیں طرح طرح سے سُتایا جا نا اوران کاعرصہ ہ حیات نگے سے تنگ ترکر ویا جا ناحتی کہ خود اپنے وطن میں مسلانوں کوچلنا پھر خا

رسول النرصا الشرصاري مي الدورية ظالمان مناظر و يحقة اورسلانول كومبركا تلقين فرائة اوررب العالمين سے دُعايّس، إلى مسلمانوں كے لئے صفا فلسے مرد من مارون

وعَا فيت مهيّا فرا.

آ فروی الی کی جایت پرآپ نے مسلانوں کومشورہ دیا کہ پراوسی ملک

CFFL

بجرت كرجائيں اور اپنے ايمان واسلام پرقائم رہيں وباں كاباور شاہ بخاشی نيك فرل انصاف بسندا ورم بربان حكم ال ہے اس كے ملك يس سى بريمى ظلم نہيں ہوتا جب اسلام كوغلبہ ہوگاتم اپنے ملك مكتم المكرد واپس اَجانا .

ئسلانون کی پہلی ہجڑت جہ

مسلانوں کی پہلی جماعت جن کی تعداد گیارا ہم دیا چنج عورتیں (جمار اللہ افراد تھے) ما و رجیب شنہ نبوت میں ملک عبشہ ہجرت کر گئی۔

سطے) ماہ رحب حدید جونت میں سب مجتبہ ببرت کری۔ اِن میں سیدناعثمان بن حقّان مادر اُن کی اہلیہ سیّدہ رُقیبہ بنت رسول السُّر سٹریک جمعیں، مافظ ابن مجرع مقلانی محصۃ ہیں کہ میہ صفرات جدّہ کے ساحل سے سوار

> ہوئے۔ (فتح الباری جے منط) مسلم ا**نوا<sup>ش</sup> کی دوسری** *پھڑت* **ج**

کے سیست کے مشرکین نے بہلی جاعت کے ہجرت کرچلنے کے بعد مسلانوں کی ایذار رسًا فی میں ووجندا ضافہ کر دیا۔

تاریخ نے اکس ظام وستم کے بے شمار واقعات نقل کئے ہیں جس کے بڑھنے سے دل چاک جاکب ہوجا تاہے ، ایک سال بعدر مول الشرصلے الشرعلیہ وسلم نے بھر

اجازت دى كرمسلان مك جبته بجرت كرجائين-

اس قافلہ کی جما تعداد ایکسویتن افراد پرستین جن میں مرد جھیالتی اور عور سے میں مرد جھیالتی اور عور سے میں سر اللہ علی عور سے سے میں سر اللہ علی عدل وانصاف کے ملاوہ جین وسکون کا بہلا تجربہ پایا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کئیں اپنے ملک میں پوری آزادی وے دی کہ وہ اپنے ندم سب کے طور وطریقے بلاکسی حاضلت انجام وے لیاکریں۔

إس طرح كدُّ المكرِّم بين قريشس كفطم كستم سيمسلمانون كوفي لجل نجات كل.

قريشي سازسشُ :-

کین قریش کے بان فالمول کوسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کے ترک وطن کرسنے

سے بھی سکون نہ رسلا اور وہ اس سوج میں بڑ گئے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو حبشری بھی

بنا ہ نہ طے، آخر کا را انھوں نے قریش کے دوجہاں دیدہ سروار عروبی انعاص اور عبدالشر

میشر پہونچکر ان دونوں نے پہلے تو لمک کے سر براوردہ لوگوں سے ملاقات کیں

اور اکھیں تھے تھا تھت وہنے اور ابئ آ مدی عرض بیان کی کہ اِن نوجوا نول نے بحارے

ملک میں انتشار د تفرقہ بیدا کر دیا ہے اپنے آباتی دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیاد

کر لیا ہے جو در مرت برستی ہے نہ عیسی پرستی ہے جوایک تعدیم فرمیس ہے۔ اِن کا کہ لیا بیت این کا مرب ہے۔ اِن کی این انتظام کر دیا ہے ہیں، ملک کے نظام میں خلل پڑگیا ہے، بہتر ہے یا

ما نباب سے بناوت کر دہنے ہیں، ملک کے نظام میں خلل پڑگیا ہے، بہتر ہے یا

ور انتظام کر دیں گے اس سلسلے میں آپ مضرات اپنے بادر شاہ نجائشی کے بہاں

خود انتظام کر دیں گے اس سلسلے میں آپ مضرات اپنے بادر شاہ نجائشی کے بہاں

غود انتظام کر دیں گے اس سلسلے میں آپ مضرات اپنے بادر شاہ نجائشی کے بہاں

نجامِتی کے در کارمیں سازش :-

اس کے بعد قریش کے بین کا تندے نجاشی باور شاہ کے درباریں اُکے، دریاد میں واخلہ کے وقت بادر شاہ کو اُسی طرح مجدہ کیا جیسا کہ اُس کی قیم کیا کرتی تھی۔ بادشاہ نجاشی نے دونوں نما تندوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا جیسا کہ اُس نیک فطرت باوشاہ کی عادت تھی۔ بھردونوں نما تندوں نے باور شاہ کی خدمت میں زروجها براور قیمتی برایا پیشس کتے اورسرداران فریش کاسلام دیریام پہنچایا، باوٹ و نے بدایا قبول کر مے مشکریہ اُواکیا اور نیم فیریت اور وج تشریف آوری دریافت کی ج

عروبن العاص باوتناه سياكس طرح مخاطب بوا

بھِباًں پناہ! آپ کی دار المحکومت ہیں ہماری قوم کے چندناداں نوجوالوں نے بناہ لی ہے۔ یہ دہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنا آباتی قدیم دین چھوڑ کر ایک نیا نہا افتیار کر لیا ہے اور ماری قوم میں انتشار و بغاوت بیدا کردی ہے۔ انھوں نے نابیا قدیم وین بسند کیا ہے اور نرا آپ کا سچا وین قتبول کیا ہے بلکہ انھوں نے ایک ایسے مذہمی کو افتیار کیا ہے بحس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہمی ارے بڑے

ان کے اس عل سے گھر گھریں انتشار وتفریق بیدا ہوگئ ہے بھائی ہمائی سے جو ان ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی سے جو اس علی سے جو اس بیوی براضاف

پىيداكرد ياسىيى.

جَمَاں بِنَاہ! ہماری قوم کے سرواروں نے ہمیں آپ کی خدمت ہیں اس لئے دواز کیا ہے کہ آپ ان بیوقوف نوجوانوں کو اپنے ملک میں بناہ ندویں یقینًا یہ لوگ بہاں ہی بہی مورت حال برید کرویں گے۔ ہم انخیس اپنے ملک واپس لے جانے کے ہے، ہم انخیس اپنے ملک واپس لے جانے کے ہے، ہم ان کو ہا دے والرکر ویا جائے۔

بادرت ہ نجاشی نے اپنے ایک معاصب کی طرف نظری، مقصد یہ تھا کہ یہ

کیافِطہے؟

وُرہاری نے فوری عرض کیا، ہا درخا ہ سُلامت! قریشی نما مُندے وُرست کہتے ہیں، اِن فراری نوجوا نول کا ہمارے ملک میں قیام کرناخطرے سے خالی نہیں، یقینًا ہم ان کے نئے دین سے نہ واقف ہیں اور زمجھی اِکس کانام مشاہمے ؟ بہتر یہ سے کہ Tri

انهیں قریشی نمائندوں سے توالہ کر دیا جائے ، تاکہ ہم بھی فطرات سے خوا ہوجائیں۔ انس محروفریب امیز گفتگوسے باوشاہ نجائشی کی فہم و فراست کچھ مطمئن نہوسکی کہا ٹھسک ہے۔

كون نام خود إن فرجانون معلوم كريس كركياوا قعربع ؟

اگرانھوں نے کوئی شراختیار کیا ہے تو ان کو ان کی قوم کے حالکر دیں گے اور اگرایسانہیں قوہم کسی کو طلاً شہر بررنہیں کریں گے ان کا قیام مُبارک خیال کیا حاسے گا۔

میں ہے۔ وہ است وہ کہ استروع کیا، الٹری ہم ! میں اپنے فدا کا فضل وکرم کبھی فراموسٹ نہیں کرسکا جبکہ میری قوم نے مجملو بھی میرے ملک سے شہر بدر کر دیا تھا بھوالٹرنے بہت جلد مجھے اپنے وطن پہونچایا اور دشنوں اور حاسدوں کے شرسے

سری حفاظت فرائی اور اپنے اپ کاتاج میرے سر پر رکھا۔

وَالنَّرِمُدُّمُ المُرْمِرَّے إِنْ نُوجِانُوں كُوجِبِ تُكُ خُودِإِن سِے گفتگوز كرگوں. اہل كدِّسے حالہ ہم گزز كروں گا

دوسرے ون باورت مسنے اُن نوج اوں کو اپنے وربار میں طلب کیا، نوج ان فِکر مند ہوگئے کر کیا حاوثہ پریشس آیا ، اگر با درشاہ ہمارے وین کے بارے میں دریافت کرے تو ہیں کیا جائے وینا چاہئے ہ

غیر ملک بن اپنے دین کی ترجانی کون کرے ؟ اورکس اور کرے ؟ اِسی
تشویش میں دن گزرگیا، دوسرے دن بادر ان کے دربار میں حاصر کئے گئے تو وہاں
ایک اور صورت حال سے دوچار ہوگئے . کم المکر مرکے دوسروار عروب انعاص اور
عبداللہ بن ابی ربیو کو با در شاہ کے پہلو میں بیٹے دیکھا اور ان کے اطراف جَبشہ
کے ذہبی پیشواؤں کی ایک بڑی جاعت کو بیٹے دیکھا جن کے آگے کو ٹی ٹوئی کہا ہیں
رکھی ہوئی تھیں ۔

رةِ إِنْ عَنْ عَنْ الْمِائِي الْمُعَالِينِ مِنْ الْمِائِينَ الْمِعَالَى عَنْ الْمِعَالَى عَنْ الْمُعَالَّى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمِي الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمِي الْمُعَلِّمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَلِّمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِم

نودارد ملم جوانوں کو اکس منظرنے اور مجھی تنفکر کر دیا، سکتہ کی سی حالت بیدا ہوگئ، بہرحال درباریں داخل ہوتے ہی نوجوانوں نے اسلامی طریقہ پڑالسّلامُ علیکم" کہا اور اپنی جگر بیٹھ گئے۔

اجانك عروب العاص في فرجوانون سي كما.

ينكيابات سبي كم تم لوگوں في باوٹناه كوجده نهيس كيا ؟ كياتم كوبا درشاه كى تعظيم

کا اٹکارے ؟ مفرت حضر بن ابی طالب نے سر بڑستہ کہا، ہم اللہ کے ہوا کسی اور کو سجدہ

مہیں کرتے۔

ہیں کرسے۔ بادر شاہ نجانتی نے جواب سُننے ہی اپنے مُر کو حرکت دی اور توجیب سے فوجوالوں کو دیکھا اور کہنے لگا فوجوالو! آبڑوہ کونسا دین ہے جس کوتم کوگوں نے اپنے لئے پسند کیا ہے اور اپنی قوم کے آبائی ذہرب کو ترک کیاہے ؟ اگر کوئی نیا دین ہی زنت کے زنت اقد میں نامیں دعوں آئی ہیں جو جو ترک دین میں افتال کے لیتری

اختیار کرنا تھا تو میرا نہ ہب (عیسائیت) جوقد یم دین ہے اختیاد کر لیتے ؟ بادرت اسے اس موال پرحضرت جھڑ بن ابی طالب فردمول الٹر صلے الٹر علیم کم

کے بچیازاد مھائی) نے کہا،

باوتشاہ سلامت! ہم نے کوئی نیاوین اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ہماری قوم کے ایک القاوق، اُلاین فرو محدین عبداللہ (صلے اللہ علیہ وسلم) نے قدیم سچافراموش کروہ دین بیٹس کیا ہے جو ہمکوشرک وکٹفر کی تاریکیوں سے فرو ہرایت کی جانب رہنمائی کرتا ہے ۔

بادر شاه سلامت! بم محر و مثرک کی زندگی میں مبتوں کی بو جاکرتے تھے رہ داری کا حق اوا ندر کے جام و مردہ کھا یا کرتے تھے، برسے کا مول میں ولچیسی کا حق اوا ندر کے تھے، برسے کا حق اوا ندر کرتے تھے، بم میں طاقتور کم ورکوستایا کرتا، چروی و گاکہ جارے میاں کوئی عیب نہ تھا، ہماری مورتیں محفوظ نہ تھیں، زنا، سکود، رشوت، و گاکہ جارے میاں کوئی عیب نہ تھا، ہماری مورتیں محفوظ نہ تھیں، زنا، سکود، رشوت،

شراب نوشى بعارے معاشرے كالين دين تصاء

ایسے گھناونے و تاریک ماحل یں اللہ نے ہماری قوم یں صداقت، أمانت، دیانت، شرافت كا ایک مجسم انسان كواپنی رسانت و نبوّت كے نئے منتخب كيا، ہم اس كے حسب و فسب كوخوب جانتے ہیں اس نے زندگی میں مجھی جھوٹ نہیں كہا، اس كى صدافت بر دوست و شمن سب متفق ہیں اس نے بہیں آگا و كيا، اور إن فواحت سے ہمكومت كيا، الله واحد و اُحدُكا درسس دیا اور اُسی كے آگے سعدہ دریز ہونے كا حكم دیا، بتھروں، درخوں، مبتول كی عبادت سے منع كيا۔

علادہ ازیں صارحی، پٹردکسیوں سے حسن مشاوک کاحکم دیا، حرام کار لیوں، قسل وغارت گری سے منے کیا، جھوٹ بہتان، فحش، مال یتیم سے بینے کاحکم دیا، ہم نے اسس رمول کی تعلیات کوقبول کیا یہی ہمارا دین، یہی ہمارا زم ہے۔

باوشاہ سکامت؛ ہم نے یہ کوئی نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ وہی بچادین ہے ہوئی ہوئی ہے۔ جس کی تبلیغ سین ناابر اہم علیہ السام اور اُن کی اولاد سین نااسلوم ، اعلیٰ م بیقوب یوفوت اور بنی اسرائیل کے تمام انبیار مُوسیٰ ، بازون ، واوُدُ، سیمان ، زکریا می کی اس میں مریم سے نہیں تعلیات بیش کی میں ہیں ، ہم نے اس وین کو اختیار کیا ہے یہ کوئی نیادین نہیں ہے ۔ کس ہیں ، ہم نے اس وین کو اختیار کیا ہے یہ کوئی نیادین نہیں ہے ۔

بادرخ اہ سلامت! ہمارے اس علی پر ہماری قوم ہم سے ناداض ہوگئ اور ہم پر اورائس ربول مُرسَل پر فلم وستم کے بہار گر اسے ہیں، ہم اپنے وطن میں محفوے، بیاسے اور بیم ہوگئے ہیں، قوم نے ہما دابائیکاٹ کردکھا ہے۔ ایسے منگین حالات میں ہمارے دبول نے ہمکومشورہ دیا کہ پڑوس ملک حبشہ جلے جائیں جا اس کا باور خاہ عدل وافعا ف ، اخلاق وعادات میں مماز ہے اس کے مکس کے ملک میں ہوتا وہاں اُمن واستقراد کی دولت نصیب ہے۔ ملک میں ہوتا وہاں اُمن واستقراد کی دولت نصیب ہے۔ اُس کے بہاں اُس کے بہاں کا دولت نصیب ہے۔

پناه لینے آئے ہیں ہم نتندوضا د، شوروا تشادسے دور ہیں، ہمکوہمارے نبی نے امن و چین کا درس دیاہے۔

ں دیاں مارور کا دیا ہے ؟ اسے بادر شاہ! کیا آب ہمیں ان اخلاق پر دیکھنا پسند نہیں کریں گے؟

سے بیٹ کیا ہے ؟ حضرت حفر طیارٹنے کہا، ہاں! موجو دہے بھرائس کی تلاوت کی۔

مورہ مریم کی آیت مالاسے آیت علاق کم بہونے تودیجھاکہ بادر اہ نخاشی کے انکھوں سے آسوجاری ہیں اور وہ زار وقطار رو رہاہے اور اطاف کے مذہبی

' بی ترریب میں۔ ' حضرت معفر طیار منے ابنی تلاوت پٹوری کی اور آیت م<sup>یم</sup> پر تلاوت کا

محصرت مجتفر طیار سے 1 بی تلاوت بوری می اورایت میا بر ملاورت اخت<sup>اث</sup>ام کیا۔

جب تلادت ختم ہوگئ توباورشاہ بخاشی قریشی نمُا مُندوں کی طرصنہ مُتوجّہ ہوا اور کہا ،

به بهوا اور به . الله کی قسم! یروبی کلام ہے جس کوستیدناعیسیٰعلیدات کام کلئے تھے، دونو

کلام ایک می مصدرسے جاری ہوئے ایں ۔

کیمر بھرے درباریں اعلان کیا، الله کی قسم! اِن نوجوانوں کو بھی تہارے حوالہ مزکروں گا۔

والدار وون ۵ . یه کهکراه هی کهرا بوا مجلس برخواست بولکی،سب نوجواندل کواکرام واحرام سے سٹ ابی مهمان خانه نشقل کر دیا گیا، عروبن العاص اور عبدالله و ن ابی رمیداپنی ناکامی و نام ادی برترمی استھے .

له مورة مريم باره ملا أيت علا تاعد ترجر قراك ين ديكه يا جلت

ا تخرعوب العاص نے اپنے دوست سے کہا، الات وعُلمی کی قتم الحل میں بادر شاہم کر دوں گاجس کے بادر شاہم کر دوں گاجس کے بعد اکنیں موائے موت اور کوئی تھا کا فاز ہوگا۔

ان فدجوا نوں نے اپنے مطلب کی بات کہی اور ووسری بات ہو صفرت عیسیٰ علیہ السّکام سکے خلاف تھی اُس کو بھیا یاہے، کل میں اِس بات کونجاشی کے درباد میں خلا مرکردوں گا۔

تعبدا للتربّن ربیحه جونسبتاً زُم ول اور بنیده قسم کا تمترُک تصا کینے لگا، اے عمروا تم ایسا نکرو، اِن نوجانوں کی ہم سے قرابت واری ورشتہ واریاں ہمی ہیں کم از کم اس کاپاکس و لحاظ توکرو؟

لیکن عروبن الحاص اس برزاهی نه ہوا، دوسرے دن بادر اللہ کے درباریں بہونجا اور اجازت لیکر اس طرح کہنے لگا:

بادرتناه سلامت!

کل بن نوجوانوں کو آب نے اپنے ملک میں بناہ دی انھوں نے صرف اپنے مطلب کی بات کہی ہے اور وہ بات بھیاکر دھی جس کا تذکرہ خودی منامہ بات بھیاکر دھی جس کا تذکرہ خودی منامہ بات نوجوانوں نے دراصل آپ کو اور آپ کی رعایا کو دھوکہ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو نیا دین نے کر آئے میں انکے عقیدوں میں یہ عقیدہ صروری ہیں کرستید ناعیسی علالت کا م کوالٹر کا بندہ تسیم کیا جائے جبکہ وہ سریک خدا اور خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ کیا جائے جبکہ وہ سریک عبدا لائر کہتے ہیں حالا تکرہ عیسی ای الدین اللہ ہیں۔

مشاه نجاشی نے جیب یہ بات سے تو ان نوجِ اوْں کو پھیم طکسب کیسکا اور دریاضت کیا ۔

معفران ابی طالب نے اکس کا جواب اکس طرح ویا :

يَّ تَا فِي عَكِينَ

بادر ف اسلامت! اس بارے بس ہم وہی کہتے ہیں جر بمسارے بنی

نے مشرمایا ہے۔

تینا عیسی علیاستام الٹرکے بندے اور اس کے دمول اور اُس کی رُوح اور اس کا خاص کلم ہیں جس کو پاک دوستیز وستیدہ مُریم کے بَطِن مِن قِلْ الْکُفاء

یر مشکرشاه بخاشی نے بُرجُت کہا، بیشک اِستیدناعیسیٰ کی مشان اس سے ذرا وزیر مزید

ی حسف ہیں. شاہ نجاشی کا یہ تبصرہ اُ طاف بیٹے مذہبی پیشواوک کو بھی ناگوار گرزا، ایک نے دوسرے سے سرگوشی کرنی مثروع کی اور نامناسب کلات اِن کی زبانوں سے نیکلنے گئے۔ ن و بخاشی نے ان کیمٹیات کو محسوس کیا اور نہایت بڑرات و بے باکی سے کہنے لگا، یہ ناگواری وائجنبیت کِس کئے ؟

یم صفرت جفر بن ابی طانب اور مسلمانوں کی جانب متوقر ہوااور متانت میں میں میں ابی طانب اور مسلمانوں کی جانب متوقر ہوااور متانت

وسبخيدگى سے كيا:

میسی و الله اخم سب میری ملکت میں اُزاد ہو، محرم ہو، جہاں چاہے قیا کا کرو جوکوئی تم سے تعرض کرے گارہ نقصان اُٹھائے گا

تمجے یہ بات برگز بسندنہیں کہ مجھکو بہاڑ برابرسونا طے اور تمکو ذرًا

تھی تکلیف ہو۔

کس کے بعد اپنے دربا نوں سے کہا، اہل قریش کے وہ قیمتی تضے وہ ایا ایس کردو فیمکو اسس کی قطفی خرورت نہیں، یہ کہکر دربار برخواست کر دیا۔ قریشی نمائندے عروبن العاص ، عبد الشربن ابی ربیعر اپنا مُنع لسکائے

دربارست ناکام واپس ہوگئے۔

#### بغاوت کے آثار بہ

ملک حبشہ ایک مذہبی اور دولت مندریاست تھی، ملک میں یہ تخریک عبلائی گئی کہ باوشاہ نجاشی ہے دین ہوگیا ہے اسسے ابنا آبائی خربب جھوڑ کرنیا دین اسلام اختیار کرلیا ہے المسال کو تخت و تاج سے معزول کردیا جائے۔ ملک میں ایکٹریک عام ہوگئی اور خواوت کے آثار پیما ہونے گئے۔

یہ ریاف کا ایک مربن رہے ہوں ہیں ، یہ سے سے بیسے سے بیسے کے کھیلئے شاہ نجاستی نے بخت ، ایک ، نہایت محل ووانائی سے اس ترکی کو کھیلئے سے پہلے ان مہا جرین اوّلین کوطلب کیا اور صفرت جفرین ای طالب شے کہا کہ بیس سنے ساحل سمندر پر آہے حفرات سکے لئے نئی کشتیاں تیار کر رکھی ہیں ملک میں بناوت کے آئاد بیدا ہوگئے ہیں ، آپ مطرات ہروقت باخرد ہیں ۔ تبوینی کوئی ناگواد خرط اور میں مشکست کھاجاؤں تو آپ صفرات ملک جھوڑویں اور سفر

كرجائي اور حبب مجھ كاميا بى ہوجائے تووايس أجانار

مسلانوں کو یہ ہایت دے کر کاغذوقلم طلب کیااور یہ عبارت بھھواتی، اکٹرنھک ڈاک گاڑال۔ اگرادٹلے کواک مُحکمت گاعثرہ کا وَخَاشَعَرُمُ سُسُلِم، وَ اَسْشُحَدُ اَکْ عِیشِیٰ عَبُنُ اِللّٰہِ وَرَسُولُهُ وَکُ وَحُدُهُ وَ کِلْمَتُ مُا اِکْ بِی اَلْفَا اَکْ اَلْا مَرْدِیدہِ۔

خریجیک برین گواہی دیتا ہوں الٹنر کے سواا ورکوئی معبود نہیں اور فراہی خیر رصلے الٹر علیہ ورکواہی خیر (صلے الٹر علیہ ورکواہی دیتا ہوں کر سینر ناملیٹ کی رمیلائٹ لام) الٹر کے بندے اور اسس کے دیتا ہوں کر سینر ناملیٹ کی رموع اور اکس کا خاص کلہ ہیں جس کو پاک دوشیزہ میں تیس کر باک دوشیزہ

مسيده مريم كے بطن ميس دالا كيا۔

بهرائس كاغذكوا بن قباكے نيج بينے بربانده ليا اور باغيوں كى جارنب

رشاه النجاشي وتاين عصيصين زكل برا اور بلندا وازسے ايك بمجوم كويوں خطاب كيا: ا عصبته والوا ميرى ميرت وكرداد كماد سي تهادا كيافيال مع؟ سب نے ایک آفازیں کہا آپ بااضاق وباکروار شخص ہیں۔ يهركيا وجرب كرتم لوكول في ميرح خلاف بغاوت كردى ؟ بوگوں نے کہا، بہلیں بنایا گیائے کہ آپ نے ہمارے دین کا انکار کیا ہے اوربيعقيده اختيار كرلياب كرعيسي عليال المرك بندع بي من و بخاش نے کہا، پھرتم لوگ اِن کو کیا سمحتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا، نہیں! نہیں! وہ نوالٹرکے اِکوتے بیٹے اِں جواک مُر یُم سے طاہر ہوئے ہیں۔ اس كے بعد شاہ بخاشى نے ابناوہ كمثوب بوسينے برباندھ ركھا تھا لوگول كے سامنے كرديا اور كها كرسيّدنا عيسى عليه السّام كى فراتِ اقدىس إكس سے زائد نہيں کیاتم ایس کویقین ز کروے ؟ تُوم کی بدایت کا وقت آ چکا تھاسب لوگوں کو یورُرق معجزہ نظر آیا، سب<u>ے</u> يك زبان اعتراف كيا،" يقينًا سيدنا عيسىٰ عليالسُّلام كاتخصيت أبيع بكيتٍ. اس واقَدِ کے بعدسب دامنی وُمطنن واپس ہو کھئے، بغاوت ناکام ہوگئی شاہ بخاش نے سابقہ شان وان سے محکمانی شروع کی۔ اسًلام اورسُلمانوڭ كى سَرىلىندى : ـ ملك حبشه كايه عارضي طوفان ختم مواء كميم المكرمه مي رمول الشرصا الشرعليه وسلم کو پہنوتخبری ملی کہ قوم کی بغاوت ناکام ہوگئی اور اہلِ ملک نے شاہ نجانٹی کو قول كرلياب، مهاجرين اولين كاتعلق سے جواندين قريش في بيدا كئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور یہ اطلاع کہ با وشاہ بخاشی اسلام اور مسلانوں سے فت ریب

(FPA)

ہوگئے ہیں۔

عروبن أمية الفُمري ليكرباوشاه بخاشي كي بيال كيئته

برت د بخاتی کے دربار میں ایسے وقت بہونے میں جبکہ تمام ارکان سلطنت

سے ذربار بھراہوا تھا۔

رف و بخاطی نے اسی وقت متوب گرامی کولیکرا پنی آنکھوں سے لگایااور سر پرر کھااور کھول کر پڑھا، بھراپنے تخت سے بینچ اُ ترا اور سب کے سامنے دین اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اور اپنی عتیدت و مبت کا اس طرح اظہار کیا۔

"اگر مجھ فرصت رمنتی توائ بهی محد صفے الله علیہ در سلم کی خدمت میں

حاهِر بوتا اوراکب کے قدم مُبارک کو بوسر دیا"

پھر مکتوب گرامی کا جواب بھھوایا اور اپنے قبول ایمان واسلام کی اطسلاع وی اور یہ بھی اطلاع دی کہ مکتوب گرامی کے سفنے سے پہلے ہی آپ کی نبوّت کا عمّرات

كرليا تصار

نجاشي كاليك تاريخي كارنامة..

كَمَّةُ المكرِّمةِ على حاشر كى جائب مسلانون كى دَوْ بِحرِّين مُشهور إلى بِهِلْ بَحرِتْ

میں شولہ افراد اور دوسری ہوت میں ایک و تین افراد رضا مل تھے جن کے امیر حضرت حصفر بن ابی طالب ختھے۔ اِن دونوں قافلوں کو سٹاہ نجاشی نے اپنے ملک میں باعزت بناہ دی تھی .

رئیس کم انوسفیان کی ایک صاحزادی رئد بنت ابی سفیان (اُمِ جیدِمُ ) اور اُن کی سفیان (اُمِ جیدِمُ ) اور اُن کے شوہر عبیداللہ بن جمش بہلی بجرت بیں شامل تھے۔ یہ دونوں میاں بوی اسلام کے ابتدائی دور ہی بین سلمان ہوگئے تھے۔ لیکن ابوسفیان اور خاندان کے سب دیگ اِن دونوں سے ناداض و بیزاد سے اور جن مسلمانوں کو اسلام حرب کے سب دیگ بات حالی میں یہ دونوں بھی شامل تھے۔

جب یہ دونوں ہجرت کرکے صبتہ بہوینے ہیں تو بادشاہ نجائتی نے اِن کی عظم میں تو بادشاہ نجائتی نے اِن کی عظم میں اور غیر معمولی توقیر کی ادر اپنے ملک میں اُزاولہ قیام کی خوشنری دی ۔

یر موی ویر کی در ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک کا بر کچھنویا وہ دن زار در استعمال بر کچھنویا وہ دن زائزر اے کہ ان کا مسلمان توہر بندیدالٹر بن جحق نے سلام سے مُرتد ہو کو نفرانیت کو قبول

کولیا اور اپنی بیوی زملر کو دو اختیار پیشس کئے۔ یا وہ بھی نصانیت قبول کرنے تاکہ سابقہ کی طرح ازدواجی سلساقائم رہے ؟ تا پھر طلاق اور مجھ سے علیمدہ ہوجائے ؟

دُمل بنت ابی سفیان کے لئے یہ حادثہ قیامت سے کم نتھا، شوم کے دونوں اختیار پُسندنہ کئے وہ ایک بیٹری صورت پر بھی عور کرر ہی تھیں کہ ملک حبشہ سے بھرا سینے باب اوسفیان کے گھر کمی المکرم آجائے۔

نین یہ بینٹری مورت بھی کچھ نوٹ گوارزتھی کیونکہ باپ ابوسفیان ابھی تک کا فِرتھے اور اُن کا گھوکھُ ومٹرک کا مرکز بھی تھا، کھُووٹٹرک کی گندگی سے دُور رہنے کے لئے ہی تو انھوں نے ملک حبشہ بجرت کی تھی پھر دوبارہ ای نجاست اُلور ماح ل میں کیونکر قیام کرسکتی تھیں۔ اُنڑ کا درکہ بنت ابی سفیان نے دہی اختیار کیا جوالله اورائس كربول كوبندتها، ين نفو بركوا ختيادكيا نه نصرانيت كوقبول كيا اورنهى اين باپ كاگهريسندكيا بلكه اين غوم سے طلاق ك لى.

كك عبيثه بني مين اليمان واسلام كي حالت برر بهناسها بسنكيا جبتك الشركاكوني

فیصلہ جاری نہ ہوجائے۔

رمُول للهُ صِلَّاللَّهُ عِلَيْهُ وَلَمْ كَاعَقِدْ زِيَاحٍ: ر

شاہ نجاشی نے دیول ادائے صلے اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی تاریخ مقرر کی اور زنکاری کے دن در باریس وافلہ کی مام اجازت رکھی، اد کان سلطنت کے علاوہ قبائل کے سرداروں کو بھی مدعوکیا، إن میں مہاجرین اولین کو بھی دعوت دی جسس کے دئیس مفرت جعفر بن ابی طالب تے تھے۔

حبب دربار پر ہو گیا قرضاہ بخاشی نے پہلے الله کی حمدو ثناکی بھراس طرح

خطاب کیبا:

حضرات؛ دیول انٹرصلے الٹرعلیہ وسلم نے مجھ سے اپنی اس نوابسش کا اظہاد کیا سبے کہیں اپنی وکالت کے تحت وکر بنت ابی سفیان کا نکاح آب سے کردوں ، اسس خدمت کی ابخام وہی کیلئے ہیں نے یہ ذمہ واری قبول کی ہے۔

الندائس عظیم اجتماع کی موجودگی میں آپ کا عقد نماح برم رجاز تُنظر ویناگر کمآب الله وسُنّت رسول الله کے مطابق سیندہ زَملہ بنت ابی سفیان (اُمَّ حبیبِهُ) کے وکیل خالدن صعید کی خدمت میں پریشس کرتا ہوں۔

ی کربر با سیدن کیونت ہے ۔ اس پرسیدہ اُم جیدہ نے دکیل اُسٹھے پہلےالٹدی حُروزنا کی جھر کہا:

یں اپن مؤکّر در در بنت ابی سفیان (اُمّ جبیرہ اُسکے دیئے کئے اختیار بر حضرت رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کاعقد رنکاح قبول کرتا ہوں -الشّراس

له چارتنو دیناد مرخ ، ایک دیناد مساوی ایک قدامونا بواکرتا تھا۔

نِكاح مِن بركت دے اور وُنیا وآخرت كی خوشیال نصیب ہوكائے۔

# سَامانِ جہریے زبہ

نکاح کی مجلس برخواست ہوئی، بادشاہ نجاشی نے دَوِّعد دُنیک کشتیاں تیسّار کدوائیں، پھراُمُ المومنین سیّدہ اُمْ حبیب (دار) اور اُن کی صاحبزادی حبیبین اور مَا باقی صحابہ کرام دہ کو مدینہ متوّرہ روا نہ کیا۔ قافلہ کے ہم اہ عبنٹی مسلانوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جورمول الشرصال الشعلیہ وسلم کی زیادت کرنے اور اُنسِے بیجھے نماذا واکر نیکے مشاق تھے۔ اُس پورے قافلہ پرمفرت جعفرین ابی طالب نے کوامیر مقرد کیا۔

مُ اُمِّمَا لومینن تیجیلئے ساگانِ جیئر میں وہ سب کچھ فزا ہُم کیا جوشاہی خواتین کے جیزیں دیا جاتا ہے۔ دمول الٹرصلے الٹرعلیہ وسلم کی خدمتِ اقدمس میں فیمتی پدَایا ور یحفے دوا نہ سے کئے گئے۔

و مسسست میں ملک عبیتری نهایت قیمتی ونا در لکڑی ہے تین عدد عُصاجس کو عدادہ اذیں ملک عبیتر کی نهایت قیمتی ونا در لکڑی ہے تین عدد عُصاجس کو صرف باورتا ہیں استعمال کرتے ہیں آپ کی خدمتِ اقدین خصوصیت کیما تھویت کیے ۔ ان بین عُصائیں آپ نے ایک قدایت ہوا ہے یاس دکھا ہوسفر کے موقعہ اور جمعہ دعیدین کے خطیوں میں مہارا لیا کرتے تھے اور حدید مؤدہ میں مسیدنا بلال عبشی اسسی عُصاکو لیکر نبی کریم صلح اللہ علیہ وسلم کے آگے چلا کرتے تھے۔

نبی کریم صلے اللہ علیہ کو کم کی وفات طیبہ کے بعد سیندنا ابو بجرصتری شکے آگے آگے اسی عصا کولئے چلاجا تا تھا، چرجب سیدنا عربن الخطاب کی خلافت کا دورآیا توصفرت سعدا نقر ظی فراسی عصا کولئے اُن کے آگے آگے چلاکرتے تھے۔ اِسطرح عرصدولاز تک

اله أم جيبة ديول الشرصاء الشرعاء ولم كم عقد يماري من اكرفيامت تك أخت مسلم كال قراد باير اس ويمارع كاين القديد أم الموثين قراد بايا - (بودة آحزاب آيت علا) العدد العرب من معاشش مدير جود المديد بحث كي مع مقعد ا (FOY)

دیگر خلفار بنوا میر کے آگے اِن کے حارس یہی عَصائے چلاکرتے تھے بقیہ دَوِّعَصَا یں آپ نے ایک میدنا عمر بن الخطاب کو دوسرا سیناعلی بن ابی طالب فا کوعنایت و نہ ایر تر ،

شاہ نخاشی نے ان ہدایا اور تعنوں میں ایک ناوروشاہی زاور بھی بہت کیا تھا جسیں قیمتی موتی اور بھرے جڑے تھے، نبی کر ہم صلے الشرعلیہ وسلم نے یہ ناور زیورا بنی نواسی اُما اور (میدہ زیزبے کی صاحر ادی) کو عابمت فرایا۔ دیتے وقت فرایا جیٹی اس زیورسے اُواسہ ہونا ہے۔

#### وَفَاتْ نِجَاشِيٌّ : ـ

فتح مکرٹ مے سے کھے پہلے شاہ بخاشی کا انتقال ہوگیا، وی اہلی نے آپ کواطلاع دی آپ کواطلاع دی آپ کواطلاع دی آپ نے اس کو بھر کا اور فرایا ، آئ تمہارے بھائی اُسٹی کر بھائی انتقال کر گئے ہیں، صحابینہ کی صف بندی کی بھرائ کی غاز جنازہ غائبانہ اُدا فرائی ۔ یہ بہلا واقعہ ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کسی مسلان کی نماز جنازہ غائبانہ اُواد فرائی تھی، حالا نکہ آپ کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ سے باہر کی ایک اُسے ب

دیول النوصل الترصل الترمل کا یرعل صرف شاه کخاشی کینے نابسے اعنی الشرکقاری۔ نجاشی مے نے ایسے وقت اسلام اورسلانوں کی تائیدونفرت کی ہے جس وقت اسلام اور مسلانوں سے زمین تنگ سے تنگ ترکیجارہی تھی -

مَنْ خِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمُّ ضَالَهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثُوالًا -

ع**برالرحمان** غفركهٔ ۲۰. زوا لقعده سلاملده جده (سوری عب)